نام كاب : تنوير البرهان لنفع ظلمات قرن الشيطان

مؤلف : مولاناتيم إبوالحسان عمر مضان على قادري عليدالرحمه

سن اشاعت : محرم الحرام اسهم الهراي ١٠٠٠ :

تعداداشاعت : المناع

اشر : جعیت اشاعت السنّت (یا کتان)

نور مجد كاغذى إنا ريشما در كراجي فول: 32439799

خوشنجری: بیرساله website: www.ishaateislam.net پرموجودہے۔

# تنوير البرهان

لدفع

### ظلمات قرن الشيطان

دالیفه تلیدارشد حضور محدث اعظم پاکستان علیدالرحمه مولانا تحییم ابوالحسان محمد رمضمان علی قادر می رحمة الله علیه

ناشر

جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان)

تورمجد، كاغذى بازار، ميشما در، كراچي، فون: 32439799

| 72  | وعظ کے لئے دن مقرر کرنا سنت ہے                               | _F1    |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|
| 72  | وعومت طعام کے لئے وان مقرر کرنا سنت ہے                       | _ ++   |
| 73  | تفلی روز و کے لئے دن مقر رکرمنا سنت ہے                       | _FF    |
| 74  | ا ایسال تُواب کے لئے اجماع وقعین ایم میں بہت ی مسلحتیں ہیں   | _ MT   |
| 81  | حكيا ريمو يم <b>ي</b> وينا                                   | _#۵    |
| 88  | مولودكرنا                                                    | _F4    |
| 93  | قرآن وحديث عصفل ميلا وكاثبوت                                 | _ 1/4  |
| 96  | قرآن جيدے محفل ميلا ومنعقد كرتے كا جوت                       | _PA    |
| 97  | حقيقة حضور عليه الصلؤلة والسلام الله كافضل وراس كي رحمت بين  | _+4    |
| 99  | حديث شريف مع محفل ميلا دكا ثبوت                              | _1-    |
| 102 | حضور عليد السلؤة والسلام في السيخ قضا كل بيان فرمائ          | _#1    |
| 102 | حضورهلي العلوة والسلام في اليدميلا وشريف كابيان فرمالي       | LPF    |
| 103 | محابد کرام کے جلسہ میں حضور نے اپنے فضائل بیان فرمائے        | _٣٣    |
| 105 | ة كِرولاو <b>ت</b>                                           | _ 1117 |
|     | ميلاد التي عليه كي خوشي مناما اور محفل ميلا دمنعقد كرما موجب | _ 20   |
| 107 | تخروير كت اوريا حث تجامت ب                                   |        |
| 110 | تنا وولی الشریدت و بلوی کا مشاہد و                           | -r4    |
| 111 | شا وعبدالرجيم ععا حب كامشابده                                | _+_    |
| 112 | وبالي مولو يول كو كالانتياخ                                  | _ FA   |
| 117 | وبالي مولويون كي سيندر وري                                   | _ 14   |
| 121 | حرف آخر                                                      | -14    |
| 123 | مآخذ ومراحح                                                  | -171   |
|     |                                                              |        |

| 0.0 | ملين | فهرست مضا |
|-----|------|-----------|
|-----|------|-----------|

| تميرشار | عثوا نات                                                        | صخير |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
| _1      | الله الله الله الله الله الله الله الله                         | 5    |
| _ ×     | سوال                                                            | 7    |
| _1"     | - le                                                            | 9    |
| -5      | څلا قب سنت، رغی در وا یخی ثما زیز هنا                           | 17   |
| _\$     | نَدْ يَى غَمَا رُبِّ هِ مِنا                                    | 18   |
| -1      | نماز چاشت                                                       | 25   |
| _4      | كعية الله كے سوایغدا ووغیر و كی طرف مند كر کے نما زیڑ هنا       | 32   |
| _A      | قبرون معزا روب، خانقا بيون پرسجيره کريا                         | 35   |
| -9      | سجدہ تخطیسی تغیر اللہ کے شرک و کفر شہونے کے ولائل               | 36   |
| _!+     | فيرالله كے نام پرون كرنا                                        | 41   |
| _H      | تخيرات احمديه                                                   | 48   |
| -14     | لإحاو حاد كا كمانا                                              | 49   |
| _110    | تؤسل ونذرنياز كم متعلق مخضراً چندولائل                          | 51   |
| -10     | تيجيه ساتوانء مإليهوان كرنا                                     | 55   |
| _14     | مثا وولی الله محدث و بلوگ کا چیریو سے اجتمام کے ساتھ ہوا        | 67   |
| _17     | شا دولی الشریحدے دہلوی کے عرب کے متعلق ایک متکر کے اصر اص کار د | 67   |
| _14     | ا جمال هند بريدا ومت                                            | 70   |
| _IA     | ون مقرركها                                                      | 71   |
| _19     | مسى معيدين جانے كے لئے وال مقر دكرنا سنت ب                      | 71   |
| _#*     | نیارت آبور کے لئے دن اوروفٹ مقر رکرنا سنت ہے                    | 71   |

ان آیات کی مثال سے بی جمار احقید ہواضح نا بت ہوجا تاہے۔

مذكوره كماب منوير البرهان لدفع قرن المشبطان "معزت تحيم ابوالعمان محد رمضان على قاورى رحمة الله عليه كاتح رير كردوب ، ال كماب بين ان مسائل يرمدل طور بربحث كائن باورعقا كدا بلسنت كويم بوراندا زش واضح كيا كياب-

جنعیت اشاعت السنت با کتان فدکورہ رسالہ کوسلما نوں کی اصلاح کے بیش نظرا ہے ۔ سلسلہ مفت اشاعت کے 189 وی نمبر پرشائع کررہی ہے، دعاہے کہ اللہ تعالی اپنے بیاروں کے فیل ہم سب کی اس می کواپی بارگاہ میں قبول فر مائے اورا سے خواص وعوام کے لئے مافع بنائے۔ آمین

حكيم سيدمحمد طاهر فيمى مرادآ بإوي

#### بيش لفظ

الحمد لله رب العالمين، و الصلواة و السلام على سيد

المرسلين وخاتم النبيين

تمام تعریفی الله کے لئے جورب ہے تمام عالمین کا اور درو دوسلام ہو رسولوں کے سر داراو رخاتم النبین صلی الله علیه وسلم بر۔

بعد حمد وصلوٰ قائے اللہ کاشکر ہے کہ اس نے ہم اہلسنّت والجماعت کو صراط متنقم عطا فرمائی اور ہمیں رسول اللہ علیہ کا مطبع وفر ما نبر دا راو راولیا ء کی تعظیم کرنے والا بنایا ۔ پھے لوگ ایسے بھی بیں جوانبیا ء واولیا ء ہے محبت کرنا تو ورکنا رأن ہے محبت کرنے والوں ہے بھی عد ورجہ فرت کرتے ہیں اور بات بات پر مختلف فتم کے اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں۔

ر بہر کر میں مزارات اولیا ء پر ، بھی اعراس اولیا ء پر ، بھی نڈرو نیاز کے مام پر ، اور بھی تیجہ و چہلم کے پر دگرام پراعتر اضات کرما اوراس کے علاو دانبیا علیم السلام کے علم غیب اور شان پر فنگف فتم کے سوالات اوراعتر اض کرما ان لوگوں کاوطیر دبن گیا ہے۔

اولیا ءاللہ کے مام پر کئی گئی نذرو نیاز کوترام بتا ما اور ما جائز کافتو کی ویٹا ان کا ہتھیار ہے جب کہ قرآن وصدیث کی روشتی میں کہیں بھی اعراس اولیا ء، نذرو نیا زاورا نمیا علیم السلام کے علم غیب کی تی بیس ہے بلکہ خود قرآن کواہ ہے:

"اورنی غیب بنانے میں بخیل تبیں"۔

ای طرح ایک جگدارشا دموا:

"اے ایمان والو باک چیزوں کوجنہیں اللہ نے تمہارے لئے طلال کیاہے جرام نہ تمہارے لئے طلال کیاہے جرام نہ تمہار والور مدسے نہ یوطور بیشک اللہ تعالیٰ صدید ہے والوں کو پیند جیس قرما تا"۔

مسلمان بیس - (رساله بے نعاز، س۳۸)

نیز لکھا ہے کہ تیجہ ساتواں، جالیسواں کرنے والے اور مولود کرنے والے، گیارہوی وسے والے مسلمان جیل میں ان سے سلام کلام نا جائز ہے نہ ہم مسلمانوں کے بھائی ہیں نہ جاری وعا واستنفار وجنازه کے محق ایں - (رساله بے نماز، ص١٢)

نیز ایک رسالہ جوغیر مقلدین نے تقلیم کیا ہے اس میں نہا یت شدت کے ساتھ وعوی كيا كيا ب كمام كى افتداءكرت بوئ برمقندى يرسورة فاتحديد هنا فرض ب اورجو تض امام کے چھے نماز ہیں سورہ فاتحہیں پڑھتااس کی نماز ہر گرنہیں ہوتی۔

اس کی وجد سے سی مسلمانوں میں عام طور رہے جینی ور بیٹائی بیدا ہور بی اس ك علاوه غير مقلدين بريلا كبتے اورايئے وعظ جمعه مل كبتے ہيں كه بيجيد، ساتو ال، حاليسوال اور گیارہویں ویتا اور میلا دکرنا بدعت اور حرام ہاں گئے کہان کا کوئی شوت قرآن وحدیث می تبین ہے۔ تی مسلمان غیراللہ کے ام پر نیاز دیے اور پیروں فقیروں کے ام پر جانورون کو کرتے ہیں۔ بیسب کھی ام ان کے بیکام شرک د کفریں داخل ہیں مہر یائی فر ما کرمند ردید با لامسائل کی وضاحت از روئے شریعت فر ما دیں کہ آیا بیرکام قر آن وحدیث کی روشنی میں جائز اورمو جب نواب ہیں یا دہا ہید کے کہنے کے مطابق حرام اور کفروشرک مين داخل مين جم أميد ركيت بين كديج صورت شرعيه جلد واضح فر ما ديس محيمًا كدين ظاهر بو اور ب چینی ختم بواطمینان حاصل بو فقط دستخط مجرا قبال انسپکر نا وَن تمینی شخصورد، دستخط، غلام نبي اسكول ماستر مجهوره، وستخط محمرا قبال رشيد، ما لك اقبال ميذ يكل استور بجهوره، وستخط محد جعفر لي ا عالمن جا معد تعليم لي كالح كرا حي -

ويتخط اشاه محمد عطا تجمورو، ويتخط زابد حسين في اليس ي كورنمنث كالح حيدرآبا و، ويتخط مبارک احمد قادری مجھورو، وستخط چو بدری مبارک احمد زمیندار مجھورو، دستخط الجواب و بهوالموقق وبهوالمستعان \_

#### يسم الله الوحمان الوحيم

الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم النين و الصلواة و السلام على سيد المرسلين خاتم النبين رحمة للعالمين سيدنا و سنلنا و ....دانيا و ملجانا و عوننا و معيننا و غوثنا و مغيثنا و مولانا و مولى الاولين و الآخرين محبوب رب العالمين شفيع المذنبين محمد رسول الله تعالى عليه و على آله و اصحابه و الياء امته و أمته اجمعين

اما بعندًا أعوذ بالله من الشيطُن الرجيم بسم الله الرحمُن الرحيم، ما اتماكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ٥ أما بعد فقال النّبيّ صلّي اللّه عليه وسلم "مَنْ سَنَّ فِي الإِسُلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجُرُهَا وَ أَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِيهِ مِنْ خَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ أَجُورِهِمْ شَيَّةً وَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيَّئَةً فَعَلَيْهِ وزُرُهَا وَ وِزُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ"، صدق الله العلى العظيم و صدق رسوله النّبيّ الكريم و نحن على ذالك من الشاهنين و الشاكرين والحمدلله رب العالمين

اما بعد! بند ہ بچدان کوشرے چندی معز زین نے ایک سوالنامہ وے کریہ مطالبہ کیا كة تقير سوالنامه بي مندجه اموركي حقيقت ازروئ قرآن وحديث واضح كرے ، سوالنامه حسب زیل ہے:

بخدمت جناب مولاما تحكيم محمر رمضان على صاحب قاوري خطيب جاح مسجدغوشيه سنجھوروالسلام علیکم و رحمتہ اللہ وہر کاند کے بعد عرض ہے کہ حال ہی میں غیر مقلدین سنجھورو نے شہر میں چھے کتا ہیں مفت تقیم کی ہیں ان کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہنا رک صلوة ما خلاف سنت، رواجي، ري و فرمبي نماز براعة والا اور بمارے قبله كعبة الله ك سوائے بغدا دد غیرہ کی طرف منه کر کے نما زیڑھنے والایا قبروں ، مزاروں ، خانقا ہوں پر سجدہ كرنے والا اور ہمارے و بچہ كے سواغير اللہ كے مام كے و بيجے وچ صاوے كھائے والا

تحسده وتصلي على رسوله الكريم. امابعد اعوذبالله من الحد وآیات قر آن کومسلمانوں پر چیاں کرتے ہیں"۔ الشيطُن الرجيم. بسم الله الرحلن الرحيم. ﴿ يَأْتُهَا الَّهِ إِنَّ اللَّهِ الرَّحِينِ الرَّالِينَ الرَّالِينَ احَنُوَا لَا تُسَحَرِمُوا طَلِيْبَاتِ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴾ (٢٥٧) صدق الله العلى العظيم.

"اے ایمان والویاک چیزوں کوجنہیں اللہ نے تمہارے لئے حلال كياب ترام ند تغيراؤ اور حدے نه يؤھو۔ بينك الله تعالى حدے یو سے والوں کویستد تبین فریا تا"۔

واصح رہے کہ فی زمانہ فرقہ ضالہ غیر مقلدین جو دعوی الجحدیث کا کرتے اورا ہے مختصر ہے گروہ کوموحدا درمسلمان جانے اورسارے مسلمانوں کومشرک د کافرقرا ردیتے ہیں فہم القرآن ہے بے بہر دحد یث رسول الله بھی کے بچائے حدیث نفس کے تالع میں ان کی اصل خوارج ہے ہے جن ہے ان کا ایک بڑا پیشوا ابن عبد الوہاب نجدی ابتداء تیر ہویں صدى جرى من مك خير من بوگذرا بيس في خارجون كطريقه ير علتي بوئة آن وحدیث کی تاویلات فاسدہ کے سہارے تمام مسلمانوں کو کافر اور واجب القبل قرار ویا، مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور کر بلائے معلی غرضیکہ خیر وجاز میں اس کے اور اس کی جماعت وہا بیدے باتھوں بزارد ل بے گنا مسلمان مقنول اور لا کھوں تا دو بربا وہو گئے تھے ۔ (ملاحظ، هو سكتاب التوحيد"، "شهاب ثاقب" اور "شاه ولى الله اور أن كى سياسى تحريك" وغير كُتُبِ

#### خوارج کے متعلق کی بخاری میں ہے:

كَانَ ايْنُ عُمَرَ يَرَاهُمُ شِرَارُ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتُ فِي الكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى المُؤْمِنِينَ (صميع

البخارى، باب قتل الخوارج، برقم: ١٩٩٠ ٤ / ٣١٥)

"معترت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما خارجيون كوبدرين خلائق

جانے تھے اور فریاتے تھے کہ بیرخارجی لوگ گفار کے حق میں مازل

لین جن آیا ے میں بتوں کی تر دیداور بت پرست مشر کیبن و کفار کی قد مت دار دے ان آیات کی تاویلات فاسدہ کرتے ہوئے بنوں کی جگہ انہیا ء کرام علیم الصلو ۃ والسلام اور اوليا ءعظام كواورشركيين وكفاركي جكه مسلما نول كومرا وليتح بين اوراي بناءير جن آيات بين مشر کین و کفار کے خلاف جہا دو قال کا تھم ہے ان آیا ہے سے مسلمانوں کے خلاف جہاد و قال نا بت كرتے اور مسلمانوں كے جان د مال كوعلال قر ارديتے ہيں۔

موجودہ و بانی بھی این بیشواء این عبدالوہاب نجدی کی اتباع میں خارجیوں کے مسلک پر علتے ہوئے اپنے علاو وسارے مسلمانوں کوشرک و کافر کہتے ہیں اور ہات ہات بربدعت وشرك اوركفر كفتوى صا دركرت ريح بين مثال كطور برسوالنامه بين مندرجه مولو یوں کے فتاوی کوی د کھے لیس کہ لوگ مسلمانوں کوزیر دی کافر تھیرانے کی خاطر مسائل کو كس طرح تو ژمرو ژكراورسيد هي ساو ب مسائل كواً لجها كر يونكر غلط مطلب تكالتے اور پھر اہلسنت وجماعت برافتر أو بہتان طرازي كرتے ہوئے غلط فتوى لگاتے اورائيس اسلام ے بیر حر<sup>م</sup>ک خارج قرار دیتے ہیں۔

و با بيد نے رسالہ بے تماز میں مند بعد ذیل دی اُمور کی بناء بر فر زندان تو حيد کو کافر قرارديا ہے۔

خلاف سنت مرواتي مرحى تمازير هنا-

يزبي تمازيزهنا -1"

كعبة الله محموائ بغدا دوغيره كي طرف منه كرك نما زيز هنا... -17

قبرد ل مزارول خانقابول پرسجده کریا۔

غيراللد كام يروث كرا-

11

چر حاوے کھانا۔

تيجه ساتوال، جاليسوال كرما \_

کیارہویں ویٹا۔

مولودكرما -

اور صاف لکھا ہے کہ ان امور کے مرتکب مسلمان تہیں ہیں، ان سے سلام وکلام نا جائز ہے نہم مسلمانوں کے بھائی ہیں نہ جاری دعاد استغفارہ جنازہ کے مستحق ہیں۔

اگر چەعلائے اہلسنت و جماعت امورمندرجه بالاکے داندن شکن جوایات باربادے کے ہیں اور با وجوداس کے علائے حق قرآن وحدیث کی روشنی بیں ان مسائل کی وضاحت مسلسل کرتے رہے ہیں نیز اس سلسلے میں بلند بایہ تصانف شائع ہو چکی ہیں اور مناظروں میں وہا بیہ ہریا رعبرت ماک فکست کھا ہے ہیں تا ہم یہ لوگ اس قد روسیت ہیں کہ جب بھی ان کی رگ نجد بت پھڑ کتی ہے انہی تھے ہے مسائل کوا چھالنے لگ جاتے ہیں اور بار بار مند کی کھانے کے باوجودائی روائن فتدا تکیزی سے بازئیس رہے چونکہ یہاں اب چرے س سے بیدفتنہ جگایا گیا ہے انہوں نے کتابیں مفت تقسیم کر کے سیدھے سا دے مسلما نوں کو بہکانے کی کوشش پھرے شروع کردی ہے اور مجھورد کے احباب نے فقیرے ان امور كى وصاحت طلب كى ب، أو حسب قرمان حضور عليه الصلوة والسلام:

> مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم عَلِمَهُ ثُمَّ كُتُمَهُ الْجم يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلَجَامِ مِّنْ نَّارِ (جِلعِع تَرَمَدُي، بِرِفْمَ ٢٦٤٤، ١٢٤٤. ابنَ مَلِحَةَ يَرِفْمَ ٢٦١، ١١١١.

سنن أبو داؤد، برقم: ٨ ٣٦٠، ٥ / ١٧. المستد، ٢ / ٢٦٣٠. مشكوة كتاب العلم،

تَصَلَ الثَّاتَيَّ بِرِقْحِ ٢٢٢، ١/١٤٤)

و جس ہے علمی بات ہوچھی گئی جسے وہ جانتاہے پھراہے چھیائے تو قیامت کے دن اے آگ کی لگام دی جائے گئ"۔(اعاذمااللہ مد) فقير کے لئے ضروری ہوگيا كمان امور كے متعلق قر آن وحد يث كى روشنى ميں مختصراً

سنج صورتحال دانسح کرد ہاور رحمت خدا دندی ہے کھے بعید نہیں کہمیری مہی حقیر خدمت دین ماظرین کے لئے وربعہ ہدایت اور منکرین پر جحت اور میرے لئے وربعہ نجات بن جائے آمین یا رہا انعالمین بحرمت سیدالمرسلین صلی الله علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم الجمعین ۔

رهمت کل بهاند ہے جوید رحمت کل بهاند ہے جوید سوالنامه بیں فاتحہ خلف الامام کے متعلق بھی وضاحت طلب کی گئی ہے انتا ءاللہ العزيز اس مسئله كي محقيق مي ايك عليحد ومستقل رساله شائع كرنے كى كوشش كروں گا، و بابيد تے جن وی امور کی بناء برمسلمانوں کواسلام سے قطعاً خارج کرکے کافرقر اردیا ہے ان کی محقیق نبر دار درج ویل ہے۔

ترك نماز، وبإبيه نمازنه يؤجنه والمصلمانون كوقطعا كافرقر اروسيح بين، ان کار فتو کافر آن وحدیث کے خلاف اور فلط ہے۔

یے تھے ہے کہ نماز اسلام کا ایک نہاہت اہم رکن ہے قیا مت کے روزا بمان کے بعد نماز کے متعلق ہی پرسش ہوئی ہے قرآن وحدیث میں نماز کی سخت تا کید کی گئی اور تا رک نماز کے لئے شدید وعیدواردے حی کہنماز کو کفرواسلام کے درمیان علامت میز و(متاز کرنے والی) قرار دیا گیاہے قرون اولی کے مسلمان بیصور بھی نہیں کر کتے تھے کہ کوئی مسلمان ہے بے نمازی بھی ہوسکتاہے مران تمام باتوں کے باوجودیہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تعلیمات قر آن وحدیث کا میچ قہم ندہونے کے با حث وہا بید ظاہری الفاظ میر دا رومدارر کہتے ہوئے تا رک نماز کو کا فرقر ار دیکرایلی کی فتبی و ما دانی کا مظاہر ہ کرتے ہیں حالاتک کفروا بمان کا تعلق اعتقاد باطنی ہے ہے اورمسلم دغیرمسلم ہونے کا دارویدار ظاہری اعمال پر ہے ہر"مومن" لا زماً مسلمان ہے کیکن میضروری نہیں کہ ہرمسلمان مومن بھی ہو، پس اصولاً جو تحق لاالہ الا الله محدرسول الله (صلى الله عليه وسلم) كااقراروا علان كرنا مواور ضرور بات وين كامتكر نه ہو،اےمسلمان تسلیم کیا جائے گااوراحکام اسلام اس پر جاری ہوں گے،اس کے اعمال فرائض میں بوجہ غفلت پانستی کوتا ہی کرنے کی بناء پر اسلام سے خارج اور کافر قرار نہیں

ديا جاسكا ولاكل الاعليون:

ایو داو دادام ما تک اورامام نما فی نے دوامت قرمل بے۔رمنی الله عتبم)

اس حدیث کے تحت شیخ انتقالین شیخ عبد الحق محدث دبلوی قدس سر دالعزیر فرماتے ہیں:
"دریں حدیث ولیل ست برآنکہ نارک صلوۃ کافر نیست ومرحکب
کبیرہ واجب نیست تعذیب وے وظار نیست ورنا رچنا نچہ فدیب
اہلسنت و جماعت است" (اشعة الله عات ص ۲۸۱ج اول)

"اس حدیث بین اس پر ولیل ہے کہنا رک نماز کافر نیس اور مرحکب گنا ہ کبیرہ کوعذاب بین جالا کرنا واجب نہیں اوروہ ( کفار کی طرح) بمیشہ کے لئے جہنم بین نہیں رہے گا، جیسے کہ اہلسنت و جماعت کا

نیزا کاحدیث کے تحت مرآت شرح منگلو ق میں ہے:

رہ معلوم ہوکہ بے نمازی کافرنہیں اور ترک نماز کفرنہیں اس لئے کہ کفر کی بیشتش نہیں ہوتی حسب فرمان البی: بخشش نہیں ہوتی حسب فرمان البی:

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُنْشَرُكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشَرِّ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ اللهَ اللهُ لَا يَعْفِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فرمان نیوی کی رو ہے تا بت ہوا کہر ک تماز کا فرنیس ۔

اور جب الله تعالی اوراس کے رسول برخی صلی الله علیه وسلم نے تا رک نماز کو کافر قرار نہیں دیا تو پھران کج قیم وہا بہر کو بہر حق کہاں ہے حاصل ہو گیا کہ تا رک نماز کو مطلقاً کافر اور خارج ازاملام قرار دیں۔

عن بريفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد المدى بيننا وبينهم الصلواة قمن تركها فقد كفر (سنن الترمذي، برقم: ٢٦٢١، ٥/٥٠ سنن ابن ماجة، كتاب الصلوة، برقم: ٢٤٢/١، ١٠٢٢، مشكوة، كتاب الصلوة، القصل الثالث، برقم: ٢٤٢/١، ١/٢٤/١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يُشَآءُ﴾ (قرآن)

"الله تعالی بیرجرم ہرگز معاف ٹیس کرے گا کہاں کے ساتھ کسی کو شریک تغیرایا جائے اور شرک کے علاوہ دوسرے جمدائم وگناہ جے چاہے پخش دے گا۔

اور ظاہر ہے کہ ترک تماز شرک میں داخل نہیں ، پس فرمان البی کی روح ہے بے ثمازی کی پخشش کی اُمید ہے اور بے ثماز کی پخشش کی امید ہونے کے تحت ٹا ہت ہوا کہ تا رک نماز کافر نہیں۔

عباده بن الصامت قال قال رسول الله نائية خمس صلوات الفترضَهُ وصلاهن لوقتهن الترضَهُ الله تعالى من احسن وضوئهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يَغفوله ومن لم يفعل فليس له على الله عهد أن شاء غفوله وان شاء علمه (سنن ابن ماجه معلم) المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه عهد ان شاء غفوله وان شاء علمه (سنن ابن ماجه علمه الله على المناه كتاب صلاة البل برقم ١٤٠٥ مؤطا المام مالك، كتاب صلاة البل المناه المناه مالك، كتاب صلاة البل المناه مالك، كتاب صلاة البل المناه المناه المناه المناه المناه المناه كتاب صلاة البل المناه المناه المناه المناه المناه كتاب صلاة البلك، وقد مناه المناه المناه كتاب صلاة البلك المناه المناه المناه كتاب صلاة البلك المناه المناه كتاب صلاة البلك المناه كتاب طلاقا البلك المناه كتاب صلاة البلك المناه كتاب طلاقا المناه كتاب طلاقا البلك المناه كتاب طلاقا البلك المناه كتاب طلاقا المناه كتاب طلاقا البلك المناه كتاب طلاقا البلك المناه كتاب طلاقا البلك المناه كتاب طلاقا المناه كتاب طلاقا البلك المناه كتاب طلاقا المناه كتاب طلاقا المناه كتاب طلاقا المناه كتاب طلاقا البلك المناه كتاب طلاقا المناه كتاب كتاب كتاب كتاب طلاقا المناه كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتا

۱ ۱۷۲۶ مشکور مناب الصلای بیاب الثانی میرفیم: ۷۰ ما ۱ مرسول معترت عباده بن صاحت رضی الله تعالی عنه قرمات بیل که رسول الله صلی الله تعالی نے قرما کی درسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا با نجی نمازیں الله تعالی نے قرض کیس جو ان کا وضوا بھی طرح کرے اور انہیں سیح و فتت پر اوا کرے اور ان کا رکوع و فتت پر اوا کرے اور ان کا رکوع و فتت پر اوا کرے اور ان کا درکوع و فتت پر اوا کرے اور ان کا درکوع و فتت پر اوا کرے اور ان کا درکوع و فتت پر اوا کرے اور ان کا درکوع و فتت پر اوا کرے اور ان کا درکوع و فتو بیا نہ کرے ای اس کے لئے الله کا دعد و نیس اگر جا ہے بخش و ساور جوابیا نہ کر سے قوال کے لئے الله کا دعد و نیس اگر جا ہے تخشے اگر جا ہے اے درکوا ہے تخشے اگر جا ہے اس مدیث کواس طرح امام احمداور امام احمداور امام

" بند ماور كفر كرورميان فماز كو جمور ما مي "-

اس حدیث کا مطلب میہ ہے کہ ہے تمازی فریب بکفر ہے بااس کے کفریہ مرنے کا
اند بیٹہ ہے باترک نماز سے مرادنماز کا انکار ہے بینی نماز کا منکر کا فر ہے ۔ (مدآن)

میٹ اند بیٹہ ہے باترک نماز سے مرادنماز کا انکار ہے بینی نماز کا منکر کا فر ہے ۔ (مدآن)

میٹ اندیک میں تعلیظ و تشدید ست ہر ترک نماز واشارت است به آنکہ تا رک

مسلو قائز دیک ست کو کا فرگر وو و مز واصحا ب قلوا ہر کا فر است واز ابحض
صحابہ نیز چیز بامروی ست کہ نز ویک بہ تنظیر ست و مز وابیض علماء کہ
شافعی دیا لک از ایشا نئہ واجب ست قبل و ہے اگر چہ کا فر نہگر وو و مز و

(اشعة اللمعات، كتاب الصلوة، باب الأول: ١٨٠/١)

سیرصد ہے ترک نماز پر تعلیظ و تشدید کے لئے اوراشار گا بنایا گیا ہے کہ
تارک نماز کافر ہوجانے کے قریب ہے الفاظ کے ظاہری معنی لینے
والے بے نماز کو کافر کہتے ہیں اور بعض صحابہ ہے بھی ایسی چیزی م
مروی ہیں جو تکر کے نز دیک ہیں اور بعض علاء کے نز دیک جن ش سے امام شافعی اورامام مالک ہیں فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر چد کافر
نز دیک تا رک نماز کی کو (بطور مز ا) قبل کرنا واجب ہے اور حقیوں کے
نز دیک تا رک نماز کو مار پیٹ کی جائے اور چیل شی اس وقت تک قید
رکھا جائے جب تک وہ نمازی نے وہ نمازی نے جائے۔

اس حدیث اوراس کی شرح سے واضح ہوا کہ بے نمازی کافر نیس ہوتا یک ہڑک نماز پراصرا راور نماز کاا تکار کرنے والا کافر ہے اگر اس حدیث کے بیر معنی ندکتے جا کیں آق قرآن جید کی آیت مبارکہ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَعْیفِ اُنْ یُّشُوکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِکَ لِمَنْ "معترت بریده رضی الله تعالی عند فرمات بین کهرسول الله عند فرمایا و معابده جو جمار ساوران کے درمیان ہے وہ نماز ہے تو جس فرمایا و ومعابده جو جمار ساوران کے درمیان ہے وہ نماز ہے تو جس نے اے چھوڑ دیا یقیناً کفر کیا ۔

ان ہے مراومنافقین ہیں پینی مسلما توں اور منافقوں کے درمیان نمازی ایک وہ چے

ہومنافقوں کے لئے وجدا کیان ہے کہ ای کی وجہ ہے ہم انہیں قبل نہیں کرتے اور ان پر
اسلامی احکام جاری کرتے ہیں اب جومنافق نماز تجوڑے گا اس کا کفر ظاہر ہوجائے گا اور
و و لائی قبل ہوگا، نماز چھوڑنے ہے منافقین کا کفر ظاہر ہو گیا ہے حدیث اس حدیث کی شرح

ہو کا فر مایا: من تو ک المصلوة متعمدا فقد کفر اس کا پیمطلب نہیں کہ مطلقا ہے

مازی کا فرے ۔ (مو آت شرح مشکوة)

منافق اسے کہتے ہیں جوعقید ہ ول سے ایمان کو تیول نہ کرے اور بظاہر زبان سے کلمہ پڑھے اور مسلمانوں ہیں شامل ہو ہیں منافق مومن نہ ہوا کہ عقائد یا طنی کے لحاظ ہے کافر ہے گرچونکہ وہ ظاہری اعمال اسلامی ہجالاتا اور مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہے اس لئے اسے مسلمان شار کیا جاتا ہے اور اس پر اسلامی احکام جاری ہوتے ہیں ہیں اگر منافق نماز بھی چھوڑ دے جو اس کے تفریر پر دہ تھی تو اس کے کافر ہونے ہیں چھویا تی نہیں رہ جاتا اور وہ اسلامی احکام سے خارج ہوجاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ بیرحد بیٹ موس کے ہارے میں دار ڈبیل ، د ہائی مولوی منشاحد بیٹ کے خلاف تا دیل فاسدہ سے اس حدیث کوموشنن پر چسپاں کرتے ہیں اورموس کور ک تماز کی وجہ سے زیر دی کافر تھیراتے ہیں۔ (نعوفیا للہ منہ)

> عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلواة (صحيح سلم، كتاب الصلوة، برقم: ١٢٤٤ ، ١/٨٨ سفن ابى داؤد، كتاب الصلوة، برقم: ٢٦٧٨ ، ٥/٨٠ مشكؤة، كتاب الصلوة، برقم: ١٢٣/١٠٥١ )

#### خلاف سنت،رسمي،روا جي نماز پڙهنا

خداجانے وہابیاس سے کیام اولیتے ہیں کہاس کے تحت پیچا رے نمازی منے والے مسلمانوں کو بھی نہیں بخشا گیا اور بڑی فراخد لی کے ساتھ فمازی مسلمانوں پر بھی کفر کافتویٰ جڑ وہا گیا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ان خدائی فوجداروں کے نز دیک جومسلمان قماز میں ان کی سی حرکات نہیں کرتے گئرے نہیں ہوتے ، پہلوان کرکات نہیں کرتے گئرے نہیں ہوتے ، پہلوان کی طرح اکر کرسیندا بھارکر کہنیوں پر ہاتھ تھیں رکھتے جی چلا کر آمین نہیں کہنے ،امام کے بیچیے صورة فاتی نہیں پڑھتے اور رفع پرین نہیں کرتے ان مسلمانوں پر بھی کفر کا فتو می لگا کروں کا بخارتکا لا گیا ہے۔

ماظرین غورفرما کمی کہ بیداوگ اہل اسلام کوکا فرتھبرانے میں کس قدر بے ہاک ہیں ان کے فتو ہے کی روسے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہارک زمانہ سے لے کر زمانہ حال تک مسلمانوں کی عالب اکثریت کافر قرار باتی ہے موسنین، صالحین، علائے کرام، اولیائے عظام جہتدین مفسرین محد ثین تیج تا بھین اور آسمان ہوا ہے کے ستاروں صحابہ کرام علیم الرضوان تک وہا بیوں کے اس شیطانی فتوئی کی زوش آجاتے ہیں اور اگر آپ مزید غور فرمائیں تو آپ محسوں کر کے کانپ اٹھیں کے کہان کے فتو کی کی زو شاکر ہوئی و باہید) شفیج المذبین رحمتہ للحالمین محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پڑتی ہوئی ہو (فاک بدئین والاحول واقو قالا باللہ العلی الحظیم) اس لئے کہ اہلسان و جماعت شی مسلمان جس طریقہ پر نماز پین والاحول واقو قالا باللہ العلی احتیاء انہ جہتدین ، مضرین ، محد ثین ، تیج تا بھین اور تا بھین کا سلمی تھیں ہے کہ تا بھی تا ہوں است رسول اللہ سے کہ تا ہوں تا بھی تا بھی تا بھین اور تا بھین است رسول اللہ سے تا بھی تا بھی تا ہو تا بھی تا بھی

#### ندجي نماز يرطعنا

امام نودى شارح مسلمفر ماتے ہيں:

کے تحت مذہبی نماز پڑھتے ہو ہی اگر مقلدین اپنے امام کی تقلید میں فرہبی نماز پڑھنے کی وجد سے کافر کشیرتے ہیں تو بتاؤ تمہارے ماس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر کوئی غیر مقلد ہمت كركے يد كے كديم كى امام كے مقلد نہيں ہم حديث كے مطابق نمازيز سے بيں تو سجھ ليج کہ یا تو وہ خودوعو کہ ش مبتلا ہے یا ووسروں کودعو کہ دینا جا ہتا ہے اس لئے کہ حدیث کی كتابول مين ايك ايك امركي فتلف اور بظاهر متضا دروايات ما في جاتي مين توعمل ما لحديث كا مدعی ایک امر کے متعلق مختلف یا متضا دروایات حدیث پر کیونکر عمل کرے گا ایک امر کے متعلق بدیک دفت ایک بی حدیث برعمل کیا جاسکتاہے ندکہ سب حدیثوں براس جب مدی عمل بالحديث ايك حديث يرحمل كرنا بي تواس امر كے متعلق دوسرى احاديث عمل ہے رہ جائیں گی اور اس کا دعویٰ باطل ہوجائے گا کیونکہ دعوائے مل بالحدیث کا تقاضا تو یہ ہے کہ مدى كاعمل مرحديث يربهو مثلاً رفع يدين كم تعلق ايك روايت من اثبات ب: عن سالم عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلواة رفع يريه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع واذا رفع من الركوع ولايرفعها مابين المسجنتين (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب رفع يدين حذو الخ) " معفرت سالم این والدے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے قر مایا

میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ديكھا كه جب آب تماز شروع فر ماتے تواسینے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور رکوع میں جانے ے پہلے اور رکوع سے اعمے ہوئے بھی رفع پدین فرماتے اور سجدہ کے درمیان ہاتھوں کوندا تھاتے"۔

اوردوسرى عديث من اس كي تقى ب،امامنا في في روايت كيا: حملتما سويدين نصر ثنا عبدالله بن المبارك عن سفيان الي آخر السندولفظه فقام فرفع يديه اؤل مرة ثم لم يعدقال

العلامة الهاشم التتوى في كشف الرين عن مسئلة رفع اليلين ان اسناد النسائي على شرط الشيخين (حاثيه مسلم من ١٦٨م. سنن دار قطني، كتاب الصلاة، باب تكر الكبير، برقم: ١٠٤١ / ٢٩٤٠.

سنن ابي دارّد، كتاب الصلاة، باب يرفع بنيه، برقم-٢٤٣، ١ /٣٢٥) " حضور عليه الصلوقة والسلام نماز كيك كفر عيوئ إس آب في بيلى بالتجمير ح يمدكت بوئ اين باتحول كوا شايا بحر تمازش ركوع من جاتے ہوئے یا رکوع سے اشتے ہوئے یاکسی دوسرے موقع پر رفع یدین شفر مایا اور تیسری روایت ش امام بخاری ش مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضى الله عنهما فريات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم تشهداول سے اعظے ہوئے رفع یدین فرماتے تھ"۔

وصح ايطنا من حديث ابي حميد الساعدى رواه ابو داؤد والترمذي باسانيد صحيحه وقال ابوبكر بن المنذر وابوعلى الطبري من اصحابنا وبعض الحليث يستحب ايضا في السجود (شرح صميح سلم ص١٦٨ج١)

تشهداول سے اٹھتے وقت رقع یدین کے ثیوت میں ابومید الساعدی ہے بھی سے صدیث مروی ہے اس روایت کو ابو واؤ واور ترفدی نے سے اساد کے ساتھ روایت کیاہے اور جارے اصحاب سے ابو بکر بن المندراه رابوعلى طبري اوربعض محدثين كاقول ہے كەيجد ہے وقت رفع یدین کرما مجی متحب ہے۔

اور پھراس کے برنکس وا تطعی نے حضرت براء بن حازب رضی اللہ عمدے روایت قرمایا: رأى النبى صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلوة رفع يديه

حتى حاذى بهما اذنيه ثم لم يعد الى شتى عن ذلك حتى فرغ من صلوته. (سمن دار قطمي، كتاب الصلاة، باب دكر التكبير، برقم: ٢٩٠/١٤١١١)

" انہوں نے حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کو دیکھا جبکہ حضور نے نماز شروع کی تو ہاتھ استے اٹھائے کہ کاٹوں کے متدیل کردیے چر نماز سے فارغ ہونے تک کی وقت ہاتھ ضافی ئے "۔

نيز حطرت عيدالله بن مسعودر عنى الله عند فر ماتے بين:

تنوير البرهان لدفع ظلمات قرن الشيطان

انَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لاير فع يديه الاعتد افتتاح الصلواة ثم لايعود شيء من ذلك (فتح القدير، ومرقاة شرح مشكوة)

"رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف شروع نمازين باتحدا شاية جمع يجركني وفتت نها ثهات يخفئ -

باظرین غیر جانداری کے ساتھ ٹوٹورٹر مائیں کہ بعض احادیث بیں تجمیر تحرید اور لوئ میں تشہداؤل رکوئ میں جانے اور رکوئ سے اشحے ہوئے رفع بدین کا ذکر ہے اور بعض بی تشہداؤل سے اشحے ہوئے میں دونوں بجدول کے درمیان رفع بدین کرنے کا بیان موجود ہے اور پھی بہت کی مجے احادیث میں دونوں بجدول کے درمیان رفع بدین کرنے کا بیان موجود ہے اور پھر بہت کی مجے احادیث میں دارد ہے کہ موائے تجمیر تحرید بدین ندفر ماید تو اب بتایہ جائے کہ جو تف استان اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے تک کوئی رفع بدین ندفر ماید تو اب بتایہ جائے کہ جو تف صدیث پر عمل کر نیکا ہدی ہے اور کہتا ہے کہ میں حدیث کے مطابق فی ذیر حتا ہوں ، وہ صرف ایک رفع بدین کے معاملہ میں ہی ان تمام مختلف احادیث پر کس طرح عمل کر رہا ہی کہ اگر اس نے صرف تجمیر تحرید کے دہت اور درکوع میں جاتے اور کوئ سے ایک رفع بدین والی حدیث پر اور تجدوں سے درمیان رفع بدین کرنے کی حدیث پر اقتص ہوئے رفع بدین والی حدیث پر اور تجدوں سے درمیان رفع بدین کرنے کی حدیث پر اقتص ہوئے رفع بدین والی حدیث پر اور تجدوں سے درمیان رفع بدین کرنے کی حدیث پر اقتص ہوئے رفع بدین والی حدیث پر اور تجدوں سے درمیان رفع بدین کرنے کی حدیث پر

ممل رہ جاتا ہے اور پھراگر وہ اور تشہداول ہے ایجے ہوئے اور بجدول کے درمیان بھی رفع یدین کر لے بینی رفع بدین والی ساری حدیثوں پر تمل کرتے ہوئے تھیر تحرید کرئے میں جاتے اور رکوع ہے ایجے ہوئے تھیر تحریدوں کے درمیان ہر جگہ وفع بدین کرلے تو پھر اس صورت ہیں بھی ان ساری احاد ہے پڑتمل کرنا رہ جاتا ہے جن رفع بدین کرلے تو پھر اس صورت ہیں بھی ان ساری احاد ہے پڑتمل کرنا رہ جاتا ہے جن شی مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلو قاوالسلام نے سوائے تھیر تحرید ہے نمازے فارغ ہوئے تک کسی جگہ رقع بدین کرتا ہے تو نئی کی حدیثوں کا مخالف تک کسی جگہ رقع بدین کرتا ہے تو نئی کی حدیثوں کا مخالف بنا ہے اور اگر نہیں کرتا تو اثبات والی روایا ہے حدیث کے خلاف ہوتا ہے۔

نیز اگر رفع بدین کرتے ہوئے کدھوں تک ہاتھ اٹھا تا ہے تو کا نوں تک ہاتھ اٹھا تا ہے تو کا نوں تک ہاتھ اٹھ نے والی صدیت کا تا رک اور تخالف بنآ ہے اور اگر کا نوں تک ہاتھ اٹھا ئے تو کدھوں تک ہاتھ اٹھ نے والی صدیت ترک ہوجاتی ہے ، رفع بدین کے بعد قر اُت خلف الدمام کے مسلد کو لیجے تو یہ ل بھی میں صورت موجود ہے کہ امام کی افتد اوش سورہ فاتحہ پڑھنے کے شہوت میں وہ دروایا ہے بھی آ ہے کو ملتی ہیں جن پر غیر مقلدین نا ذکر نے اور کمل کرتے ہیں اور ایک روایا ہے بھی موجود ہیں جن سے خیر مقلدین نا ذکر سے اور کمل کرتے ہیں اور ایک روایا ہے بھی موجود ہیں جن سے خینے کے لئے بیدائی طرح طرح کے حیلے اور ہی نے تراک میں دائی مدینوں پڑھل اور کی صورت کی میں اور مدینوں پڑھل کرکے ایک مدافت کا شوے ہیں گرے ہے تا ہو ہیں جن سے قاصر ہیں۔

عن عبادة بن المصامت يبلغ به النبي النبي المسلوة لمن لم يقراء بها تحة الكتاب (صميح مسلس ١٩٤٥) ، وقم ١٩٤٠) . " وقم المرة فاتحد يرا ها الله كي ثما رئيس الوتى " \_

عن ابسي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلواة ثم لم يقراء فيها بام القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لابي هريرة انّا نكور ورّاء الامام فقال اقراء بها في نفسك الحديث (سلم ص١٦١ج١)

ہوتا ہے کہ امام کے بیکھیے سورہ فاتحدنہ پر اٹھی جائے۔

موتا ہے جن شل مورة فاتحہ پڑھنے کی تا کید ہے۔

مسكلية أين في متعلق بهي مختلف روايات ملاحظهون -

ابو وا و وش حضرت وائل بن حجر رضى الله تعالى عند عمر وى ب:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرء والاالضالين قال آمين ورفع بها صوته. (اخرج الميني في البيابة، باب التيامن بعد العائحة، ص١٤٨، مطبوعة كوشتة)

و و حضور صلى الله تعالى عليه وسلم جب و لا الضاليين براهية توفر مات آمين اورا چي آواز كواو نيجافر ماتے"

ا من بالبرش معرس الع بريرة رضى الله تعالى عند عدد المتعدد المعطوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال غير المعطوب عليهم والا الضالين قال آمين حتى يسمعها اهل المصف الاول فيرتبع بها المسجد (البنابة شرح الهدابة، بسر التهدن عد

العائمة؛ ص٢٤٩ مطيرعة كرثتة)

" رسول الندسكى الله عليه آله وسلم جب غير المعصوب عليهم ولا المصاليس برُ هي تو فره تر آمين حتى كه بهل صف دا ليسن لين پس آمين كي آواز ہے مي كوچ جاتى "-

ابودا وُدور مَدى ا بن شيه فضرت واكل بن جررض الله عند مدايت فر ايا:
قال مسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قراء غير
المسعضوب عليهم والاالصالين فقال آمين و خفض به صوته
(جامع ترمني عاصه مطبوعة قديمي كتب خانه كراتشي)
مورايا ش في رسول الله عليه والما لله عليه والمسمعضوب
عليهم والا المضالين من عن من من المناه والمناه والم

'' حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تی لی عند حضور نبی کریم علیہ التیۃ والسلیم

اسے روا بہت کرتے بیں کہ جس نے نما زیز عی او راس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نما زیا تمام ہے ، نتین مرتبہ فر مایا ۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت ابو ہریہ ہے نہ بیدہ دیت بیان کی تو اس سے کہا گیا کہ ہم

امام کے بیچے ہوتے بیل تو اس صورت میں ہم سورۃ فاتحہ کو کر پڑھیں امام کے بیچے ہوتے بیل تو اس صورت میں ہم سورۃ فاتحہ کو کر پڑھیں تو حضرت ابو ہریہ ۃ نے فر مایا سورہ فاتحہ اسے دل میں پڑھ اوائے۔

نیز اس کے برکس اسی روایات بھی بکٹر ت موجود ہیں جن سے یا لوضا حت ٹا بت

واحرح البيهقى عن ابى هريرة مرفوعاً كل صلوة لايقرا فيها بام القرآن فهى خداج الا صلوة خلف الإمام. (صحيح مسلم، كتاب الصلاة، برقم، ١، بلعظ آخر)

" معظرت ابو ہریہ قارضی اللہ تعالی عندے مرفوع مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم نے قر مایا، ہروہ انماز جس میں سورہ قاتحہ ندیو هی "کئی ہونا تمام ہے محرامام کے پیچے نہیں"۔

وعن ابن عباس مرفوعاً كل صلوة لايقراء فيها بفاتحة الكتاب فلاصلوة الاوراء الإمام (سنن الكبرى للبيهةي، كتاب

الصلاة، باب تعيين القرأة، برقم: ٢٣٦٦ ( ١٨٨٠)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبی ہے مرفوع روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم نے فر مایا جروہ نمازجس میں سورہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم نے فر مایا جروہ نمازجس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نمازجیس ہوتی بھرامام کے پیچے۔

اب اگر مدی عمل بائد میٹ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ان حدیثوں کا تا رک اور مخالف تھبر تا ہے جن میں میں نعت ہے اورا گرنہیں پڑھتا تو میر فاہران حدیثوں کے خلاف يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيقرض عليهم

" د حضورام المؤمنين عا كشرصد بيندرضى الندتو في عنها فر ماتى بين بين الند تو الندسول الندسى الندتو في عليه وسلم كو بهى بهى نما زجا شت برا هيئة نيل و يحصا اوراس كے باو جوو بين نما زجا شت براحتی بون وصلی الند عليه وسلم بيند بيره و اعمال كواس خوف سے جھوڑ دیتے تھے كه حضور كووه على كرتے و كيكر لوگ بهى و عمل كرنے كئيس أو كين و و عمل ان بر فرض قر اورندو بيريا و كين و و عمل ان بر فرض قر اورندو بيريا وائے بهى و و عمل كرتے و كيكر لوگ بهى و و عمل كرتے و كيكر لوگ بهى و و عمل كرنے كئيس أو كين و و عمل ان بر فرض قر اورندو بيريا جائے۔

اس کے متصل بدرد ایت بھی حضرت یا تشرصد یقد رضی القد تھا کی عنبما ہے ہی منقول ہے کہ حضرت میں و درضی ہے کہ حضرت میں و درضی ہے کہ حضرت میں و درضی اللہ تھا تی عند قرمات تیں کہ مجھ سے حضرت میں و درضی اللہ تھا تی عند قرمات تیں کہ مجھ سے حضرت میں و درضی اللہ تھا تی عنبہائے بیا ن کیا کہ:

انها سألت عائشة كم كان يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواة الضحي قالت اربع ركعات ويزيد ماشاء

(صحیح مسلم، باب استحباب صلاة الصحی، برقم، ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱ ۱۲۱)
"انہوں نے عا تشرصد ایت رضی اللہ تو تی عنها سے پوچھا کرسول اللہ استی اللہ تعالیٰ عدیدہ آلہ وسلم جاشت کی گنتی رکعت پڑ ھے تھے؟ فر ایا جا ررکعت اور جس قد رجا ہے اس سے ذیا وہ جمی پڑھ لیت"۔

پہلی روایت بیل ہے کہ حضور صلی اللہ تق کی عدید وسلم کو حضرت عائشہ معد بیتہ رضی اللہ تق کی عدید وسلم کو حضرت عائشہ معد بیتہ رضی اللہ تق کی عدید اللہ عنہا نے بھی نماز چاشت ہوا ہے اللہ حق اور کے ما اور دوسر کی بیل خود عائشہ معد بیتہ رضی اللہ تق کی عنہا فر ماتی بیل کہ حضور صلی اللہ الله القالی عدید وسلم چار رکھت تم نے چاشت ہوا جے اور علی علیہ وسلم جا جے تو زیادہ بھی بیا جے اور دیکھتے:

عن عبدالرحمٰن بن ابي ليليٰ قال مااخبر ثي احد الله رأ التبي

آواز لیست (آبسته ) رکمی" ۔ روز در در ایس ایس ایول صل جل ( اقطار سر میر میر در

امام احمد، ابو وا وُ دوطیالی ، ابولینی موصلی ، طبرانی ، وا رقطنی او ره کم نے مندرک بیل حضرت واکل بن چررشی القدعته سے دوایت کی ، حاکم نے قرمایوال کی مندتیا بیت سیحے ہے۔
عن والل بن حجو افاق صلی مع النبی صلی الله علیه وسلم
فلم الله علیه وسلم
فلما اللغ غیر المعضوب علیهم والضالین قال آمین وا خفی
بها حدوقه

"وعفرت واكل بن حجر رضى الله تق فى عند في حضور في كريم صلى الله تعالى عليه والله عليه والله عليه والله عليه والسلام عليه مع والا المضالين يرين في قرماي آمن وواي عليه مع والا المضالين يرين في قرماي آمن وواي المناوواي المناوواي

عَنَى شُرِحَ بِدَا بِيرِ فَضَرَتَ الِاسْتُمْرُوسُ اللّهُ تَقَالَى عَنْدَ عَدَ رَوَاعِتُ فَرَاقَى :

عن عمر بن الخطاب قال يخفى الإمام اربعاً المتعوّد بسم الله
المرحسن الوحيم آمين وربنا لمك المحسد (البناية في شرح
الهداية، بب الجهر و الإحداء في التسعية، ص ١٧١)

"معرَّتُ مِمْرِ مِن الخطاب رضى الله تقالى عند في فيا الهم جار يجرُون

كو آبسته كي الحوق بالله ، يتم الله ، آثن او درينا لك الحمد "
الل كم علاوه ويشر امور كم تعلق بهي مختلف روايات كتب احاويث على بكثر ت

#### نما زِجا شت

عن عائشة انها قالت مار آيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى سبحة الضحى قط وانى لاسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَهَادعَ الْعَمَل وهو يجب ان 28

صلى الله عليه وسلم يصلى الصحى الا أم هانى فانها حَدَّثَت ان النبي صلى الله عليه وسلم دحل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمنان وكعات الحايث (صحيح مسلم، باب استحباب صلوة الضحى، برقم ٢٦١٠ ١ / ٢٦١)

عن ابسي هوريوة قال اوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة ايام من كل شهر و ركعتي الضحي وان اوتر قبل ان ارقد

(صحيح مسلم، باب استحباب الصحيء برقم ۲۲۲۱ (۲۲۲)

'' بیجے میر سے ضیل (رسول الند صلی الند تق کی عدید دسم ) نے تین یا تو س کی و صیت قرمائی ایک مید کد جرماہ تین دن روزہ رکھا کروں ، دوم مید کہ نماز چا شت دور کعت ہوئے حاکروں ، سوم مید کد سوئے سے پہلے نماز ور رئیدلیا کرو''۔

ال سريف على دوركوت تما إنها شتكاتم ب-اوراب آپ كمر عدد كركهائ پين كمتعلق روايات الانظرفر ما كمي -عن اتس عن النبي صلى الله عليه وسلم الله نهى ان يشوب الرجل قائما قال قتادة فقلما فالاكل فقال ذاك أشر او الحبث (صحيح مسلم، بك في الشود قاتماً، يرقد ٢٠٢٠٢ (٨٠٤/)

" حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات ہے منع فر مایا کہ آدی کھڑا ہو کر پہلے ہے ، حضرت قد وہ رضی اللہ تعالی عند فر مایا کہ آدی کھڑا ہو کر پہلے ہے ۔ حضرت قد وہ رضی اللہ تعالی عند فر مایا کہ اس کے جات ہے ۔ کھڑ ہے ہو کر پہلے کھانے کے متعلق ہو چھانو آپ نے فر مایا بیاس ہے ۔ کھڑ ہے ہو کر پہلے کہ اس کے بھی زیا وہ ضبیت کام ہے "۔ اور دومری روایت علی ہے:

عن ابى سعيد الحذرى انّ النبى صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائماً (صحيح سلم، باد في الشرب قائداً، برقم: ٨٠٤/١٠٢٠٢٤)

" مصرت ابوسعید حذری رضی الله تعالی عند قرماتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کھڑے ہوکر پینے سے تختی کے ساتھ ڈا نث کرروکا ہے"۔

کرروکا ہے"۔

اوراس کے رفیس بن ری شریف میں ہے:

(أَنَّ عَبِياً) شرب قائماً فقال رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كما رأيتموني فعلتُ. (صميح البخاري، باد الشرد

قائمة ج٢ ص ١٨٠ مطبوعة قبيم كتب خانه كرائشي)

'' صفرت علی رضی اللہ نقائی عند نے کھڑے ہوکر بیا اور قر مایا جس طرح تم نے جھے کو کھڑے ہو کر چیتے دیکھا ای طرح بیں نے رسول اللہ صلی اللہ نقائی عدیدہ سلم کو کھڑے ہوکر چیتے دیکھا ہے''

اب کوئی غیر مقلد یوان کا کوئی حامی بتائے کہ مندرجہ بالاا حادیث پر کوئی شخص کیونگر عمل کرسکتاہے؟ اگر کوئی بلند آواز ہے آمین کہتو آہتہ آواز ہے آمین کہنے والی احادیث کے خلاف عمل ہوتا ہے اور آہتہ کے تو بلند آواز ہے آمین کہنے کی احادیث کی مخالفت بالحد مث الى مشكل ملى كان جاتا ب كانب ك في صورت نظر نبيل آتى -ال مشكل سے بالد مث الى مشكل سے بها في الله على الله تعالى الله تعالى

عليكم بسبيتي وسُنَّةِ الخلفاء الرَّاشدين الحديث (مشكوة،

كتاب الأيسان، بناب الأعتصلم، برقم: ۱۲ م ۵۲/۱ من ابی داؤد، برقم: ۷ - ۲۱، م/۱۲ ـ سنن الترمذی، برقم: ۲۱ م/۲۲ ـ سنن ابن ملجة، برقم: ۲۲، ۱۹/۱)

و متم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کریا فرض ہے "۔

خیال رہے کہ حضور عدیدالصلو قاوالسوام نے علیم بحد یقی ندفرہ یا کہ تم پر میری حدیث بر گھل کرنا فرض ہاں گئے کہ القدت لی جمیوب، دانا نے غیوب سلی القدت کی عدیدہ علم جائے ہیں کہ احادیث برعمل ناممکن ہے۔ علیم بعنی فر، کرا مت کی مشکل حل فر باوی کہ میرے طریقہ اور فلف نے راشد بن کے طریقہ کی ویروی اختیاد کرو، لیکن مصیبت ہیہ ہے کہ عجماء الاحلام و بابی عمل باقد بیٹ اور تمل باشتہ کے فرق کوئیل میجھے ، بہی وجہ ہے کہ فرہ ان نبوی علیم بنتی کے نارک بیوکر عمل باقد بیث کے زغم عمل کرتی رہوگئے اور اس کی پاواش عمل صراط مستقیم ہے بھتک کرسوا واعظم ہے کٹ گئے اور محصد ات میں حسف خسف فی المار جھنم کے اور محسل مستقیم ہے بھتک کرسوا واعظم ہے کٹ گئے اور محصد ات میں حسف خسف فی المار جھنم کو دیا ان تجھنم کے اور محسل کرتی ایک وایوا نہ فود کو فر زا نداو رس ری و نیا کو دیوا نہ فود کو فر زا نداو رس ری و نیا کو دیوا نہ تو دیو کے ہونے کے باوجود فود کو دا و

پیرہ تھا کی و بغضل رسولہ ال علی صلی اللہ تھا کی علیہ دسلم مقلدین ائر اربعہ ابلسمانت و جماعت اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے حضور عدیہ الصورة والسلام کے ارش وعلیم بشقی وسید الحدی راشدین پری ال اور صراط منتقیم پرگامزن میں کدا نمرجہ تیدین علیم الرضوان نے قرات وحدیث کی تعلیم ہے اور ضفاء راشدین علیم الرضوان کے عمل وارشا واس کی روشنی میں خدا وا دینقہ فی اللہ بن کی بدولت فہم وفرا ست کے ساتھ منشاء خدا ورسول خدا کے مطابق مسائل نمازی شت کے متعلق احادیث کی بظاہر اس قد ر تضاووا قع ہے کہ بعض روایات کے مطابق حضور سلی القد عدیدہ سلم کا چا رد گعت پر حمنا بعض ہے آئد رکعت پر حمنا فابت ہے حضر ہ ابو ہریدہ رضی القد تھ کی عوایت کا خبوت ہتا ہے اوران سب کے برتکس پہلی دوایت کا خبوت ہتا ہے اوران سب کے برتکس پہلی دوایت میں حضر ہ ام المؤمنین عا تشرصد بقد رضی القد تھ کی عنها کا بیان ہے کہ حضور عدید الصوقة والسلام کو میں نے نمی نہ چا شت پڑھے بھی دیکھ الگر نیس اب کوئی ، ان کالعل نمانہ و شت کی حدیث ب پراس طرح عمل کرے دکھائے کہ کوئی حدیث میں ہوائے نیز عبد دبالا آخری روایات میں کھڑ ابوکر چنے مما شعت حضور عدید الصوفة والسلام ہے فابت ہے ہو کہ کوئی حدیث کی در ایک کھڑ ابوکر پینے مما شعت حضور عدید الصوفة والسلام ہے فابت ہے انگر کئر ابوکر بینا ہی انظم میں اگر کوئی شخص کھڑ ابوکر بینا ہو کی انظم میں اگر کوئی شخص کھڑ ابوکر بینا ہو کی انظم میں اگر کوئی شخص کھڑ ابوکر بینا ہو کر نہیں بینا اگر کوئی شخص کھڑ ابوکر بینا ہو کی افاق تھم تا ہے۔

پیم قضہ بہیں پرختم نہیں ہوجاتا بلکہ نی ذکے دیگر اموراور نی ذکے علاوہ شریعت کے ویگر بہت سے امور میں بھی ای طرح مختلف احادیث ہیں جن کے بیش نظر عمل بالعدیث کا مدی ہر تندم پر بعض احادیث کا تارک دی لف رہتا ہے اوراس طرح اس کا دعوائے عمل بالعدیث مرام لفواور باطل تقمیرتا ہے۔

اگر کوئی وہائی ہمت کر کے مقابلہ پر آئے تو نقیر صی سے ودیگر معتبر کتب اطاوی ہے اے اسے یہت کی روایوت عدیث بیش کرنے کو تیار ہے جن پر مدعیان عمل ہولحد ہے ہمرے سے عامل بی نہیں تیں۔ نیز بہت کی ایس روایا ت حدیث جن پر ان شتر ہے مہار وہا بید کا بیان بی نہیں ہے یہ فوا دی الاصل ان سی او ویٹ کے خلاف عقید وہ عمل رکھتے ہیں۔ کا بیان بی نہیں ہے یہ فوا دی الاصل ان سی اوا کھل ہوئے کے خلاف عقید وہ عمل رکھتے ہیں۔ بہر حال اس بحث کے نتیجے عمل قابت ہوا کھل ہوئے دیٹ کا کوئی مدی کسی صورت تمام احادیث پر عامل ہونے کا تمان خوات بیش نہیں کرسک ، خوات کھی کر لے اگر اس کا عمل بعض احادیث پر عامل ہونے کا الغرض مدی عمل احادیث کی اور سے گا الغرض مدی عمل احادیث کے میں احادیث کی کا تا رک یا بی کاف ضرور رہے گا الغرض مدی عمل

ثمر بیت متعین ومر تب قربا کرستت رسول خداصلی الندت کی عدیدوسلم کوا مت مرحومه کے لئے واضح فر مادی المفسر این ایحد ثنین اشار حین حدیث بیند پا بیرعلیائے حق اوراولی والند نے ائمه مجتمد این کی تحقیق و تفله بر کھمل اعتما و کرتے ہوئے ان کی تقلید کوا تقلیا رکیا او ران کی اتباع میں تم مسلمان ائترار بعد کے مقلد این گئے اوراس طرح تقلید ائتر جمتمد این پر اجماع اتحت قائم مسلمان ائترار بعد کے مقلد این گئے اوراس طرح تقلید ائتر جمتمد این پر اجماع اتحت قائم

چنا نچ سنف صالحین کی طرح آئ بھی ساری دنیا بیس جمہورعلائے کل اور مسلمان تقلید

یو عمل چرا ہیں لیکن تعجب کا مقام ہے کہ اقل قلیل غیر مقلد و ہائی جو مفسرین کی تقاسیراو رحمد ثین

کی مرشب کروہ کتب حدیث وش رحین حدیث کی عبارتوں کو کما حقہ چھنا تو ور کتا رحیح طور ہے

پڑھ پینے کی قابلیت بھی نہیں رکھتے ، یو بی ہے ساتھ ائٹر جمہدی این پر زبان طعن وراز

کرتے اوران کی شان رفیع بیس وربیہ ہ و تی کی جہارت کرتے ہیں اور شم ہولائے متم بید کہ

مقلدین ائٹرار بعد ہفسرین ، محد ثین ، علی نے کرام ، اولیا ءعظام اور تمام مسلمی بان است کو

مشرک اور خل ف سلت ، رکی ، روائی اور تہ بی نماز پڑھ ہے والے کید کر کافر قرار ویے ہے

نہیں شرک اور خل ف سلت ، رکی ، روائی اور تہ بی نماز پڑھ ہے والے کید کر کافر قرار ویے ہے

نہیں شرک اور خل ف سلت ، رکی ، روائی اور تہ بی نماز پڑھ ہے والے کید کر کافر قرار ویے ہے

نہیں شرک اور خل ف سلت ، رکی ، روائی اور تہ بی نماز پڑھ ہے والے کید کر کافر قرار ویے ہے

نہیں شرک اور خل ف سلت ، رکی ، روائی اور تہ بی کہ تعظیمات قر آن وجد ہے ہے بہر و

رسول اكرم ملى الله تعالى عليه وسلم كاار ثنا دتوبيه بكه:

إِنَّسِعُوا السَّواه الأَعْظَم فَإِنَّهُ مَنْ شَدٌّ شُدٌّ فِي النَّارِ (مشكوة، كتاب

(١٥٥/ ١ ، ١٧ \$ تقي ، والمعتدلا باب ن الديار

"سواداعظم دا مت كى يؤى جماعت كى اتباع كرد، باشبه جوسواد اعظم المستكى يؤى جماعت كى اتباع كرد، باشبه جوسواد اعظم المستعدد كر مرجبتم من دال دياجائي كا"-

مرکس قد روید و دلیر بین، سیدعیان عمل بالحدیث و اثبتران بے مُها رو بالی کی سرکار دو عالم صلی القد تقالی عدیدوسلم کے داختے ارش دکی خلاف و رزی کرتے ہوئے ندصرف میہ کہ سوا دِاعظم سی کوشرک د کا فرقر اردے رہے ہیں۔ فیاللعجب اللہ علیمہ میں کوشرک و کا فرقر اردے رہے ہیں۔ فیاللعجب اللہ علیمہ کے حیاباش و ہر چہ خوا ہی کن

كعبة التدكي وابغداد وغيره كي طرف منه كركينماز بروصنا

مسم نا ن اہلسنت وجہ عت کوہرصورت زیر دئی مشرک و کا فرکھ ہرائے کی خاطر وہا نی کس قد رہے چین و ہے قرار ایل ؟ بیان کے اس بیہو وہ فتو سے خاہر ہے۔ ویکھنٹاؤ سمی کہ کس طرح پیچا رہے نا کروہ گنا ہ کی مسلمانوں پر بے بنیاو تہمت تراش کر انہیں کا فر کھنم ایا گیا ہے۔ وہا بید کا بید شاہ کا رکا رہا مہ اِن کی سفا ہت وشفاوت اوران کے خارجی الاصل ہونے کا منہ ہو لٹا جو سے ۔

حقیقت ہے کہ کوئی مسم ان تعبہ اللہ کے سوا بغد اور غیر وکی طرف منہ کر کے نمی ز نہیں ہے ہتا ہر مسم ان جا اتا ہے کہ تعبہ اللہ کی جا نب منہ کر کے نمی زیا ہونا فرض ہے ۔ نیمز میہ کہ تعبہ اللہ کی طرف منہ نہ کرنے ہے نما زئیس ہوتی ۔ ان کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خد ان فوجد ارول نے صلوۃ وغوشہ کوئٹا نہ بنانے کی کوشش کی ہے معلوم تیس کہ بیہ کوڑ ہمغز و ہائی صلوۃ غوشہ کی اصطلاح ہے ہے نبری و جہالت کے ہوشہ معانقتہ کا شکار ہیں یہ تعبث باطن کی وجہ سے صلوۃ غوشہ کے اصطلاحی مام پرعوام کو غلط تاثر وے کر شوق تکفیر بودا کرنا جا ہے ہیں۔

بہرہ ل تقیرا ظہار حقیقت کے لئے صلو ہنو ٹیدگی کیفیت اورز کیب مکرد کراس و ت کا فیملہ منصف مزائ گار کین پر چھوڑ تا ہے کہ دیا لی صاحب ن فتو ائے کفر صاور کرنے بیس کہاں تک حق بجانب ہیں ۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مابیع صحابی سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ واللہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوااور عرض کی:

آنٌ يَعَافِينِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ دَعُوْتُ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرُتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَادْعُهُ قَالَ فَامَرُهُ أَنْ يَتُوطَاء لَيْستُحُسن الوصوء لَكَ قَال فَادْعُهُ قَالَ فَامَرُهُ أَنْ يَتُوطَاء لَيْستُحُسن الوصوء وينعموا بِهَذَا اللّهاء اللّهاء اللهاء اللها

يامحمد اتى توجهت بك الى ربّى ليقضى الى في حاجتى هذه اللّهم فشفّعة في

اورا پی یہ جت بیان کرائ نے ای طرح عمل کیا ورصفرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعلق کی عند کے وروولت پری ضربوا۔ دربان نے آھے برد طکر استقبال کیا اور تعظیم و بحریم کے ساتھ اندر لے گیا ، امیر المومنین عثان نے اس کوا ہے فرش خاص پر بھایا اور بوچی تہا ری حاجت کیا ہے؟ اس نے صحت کرش کی۔ آپ نے صحت روا فرمائی ، پھرائی شخص نے یہ صاحت کیا ہے؟ اس نے صحت کرش کی۔ آپ نے صحت روا فرمائی ، پھرائی شخص نے یہ می سرحضرت عثمان بن صنیف سے بیان کیا انہوں نے کہ ارسول التو تعلیم فرمائی تھی تو ایک ماجیا کو بیدی تعلیم فرمائی تھی تو اس ارش ونبوی پر عمل کرتے ہوئے بید دی جس نے تم کو بنائی ور زنہ جس نے تہار کیا بہت کوئی سفارش تھیں کی ہے۔

ا حادیث سے معدوم ہوا کہ قضائے حاجات کے لئے دورکعت تم زنقل اداکریا متبولان بارگاہ رب العزت کے دسلے سے وعاہ تگنا اور محبوبان اللی کو بھیغہ خطاب ہماء کرکے ان سے توشل کرنا سنت اور موجب فتح باب اجابت ہے (مسئلہ توشل وقداء واستفاقہ اور استمداد کی محل محقق نفیس فقیر کی نالیف تئورالہ کان میں دیکھتے) لیس فرمان بوری وسنت می بہ کے مطابق ما تب رسول انتقیین حضور غوث التفکین سیدما شیخ عبدا نقادر جیلائی عدید الزحمة نے قضائے حاج سے کے لئے فرزندان تو حید کوخطاب فرماتے ہوئے ارشا وفر ماہی:

من استفات بي في كربة كشفت عنه ومن نادئ باسمى في شكة فرجت عنه ومن توسل بي الى الله عز وجل في حاجة قضيت له ومن صلى ركعتين يقراء في كل ركعته بعد الفاتحة سورة الاخلاص احدى عشرة مرة ثم يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام ويسلم عليه ثم يخطو الى جهة العراق احدى عشرة خطوة يذكر فيها اسمى

رَبِّى لِيهَ عنى لَى فَى حاجاتى هذه اللَّهُمَّ فَشُفَعهُ فِيُ (مشكرة ، بلب جنامع الدعله ١ / ٤٠٤ . جنمع الترمذي ، برقم ٤٠٤ / ٤٠٠ . دريب علاة مسدن ابن مناجة ، برقم ١٣٠٢ / ٢٢٢ / ١ . ابن خزيب ، باب علاة الترميب و الترميب ١ / ٢٠ - ٦. المسمدة ٤/ ١٣٨ . المعجم الكبير ، برقم: ١٣٨ / ١ . ١ . المسمدة عام وابُصر

کر شطرانی مجم کیر می سید عثمان بن صنیف رضی الله تعالی عند سے روایت فر ماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضر سے امیر الموسین عثمان رضی اللہ تعالی عند سے کوئی حاجت روا کرائی متحی کے رحمتر سے عثمان بن عقال رضی الله تعالی عنداس کی طرف مکتفت ندیو تے ہے وہ شخص حضر سے عثمان بن حقیف رضی الله تعالی عند کے باس آیا اور حاجت روائی کی تجویز ہو تھی محضر سے عثمان بن حقیف نے مالا تو وضو کر کے مجد میں جااور دور رکھت نماز پڑھاور رکھہ:

کرتے ہیں، نقیران کے اس بہتان دافتراء کی تر دید اور سیح صورت حال دانشج کردینا ضروری سیحتا ہے، ناظرین غیر جانبداری کے ساتھ تو کورکریں اور وہابید کی دیا نت وشرافت کی داودیں ۔۔

واضح رہے کہ ٹر می کا ظ ہے تجدہ دولتم کا ہے (۱) مجدہ عبادت (۲) بجدہ تحیت یا سجدہ تعظیمی، مجدد عب دت افیر اللہ یقیناً ایما عاً شرک مہین و کفرمبین ہے، اس کا مرتکب مشرک و کافر ہے بغیرتو بدکتے اسلام لائے مرتبی تو بھکم اللہ عز وجل ۔

> ان الله لا يغفر ان يَشرك به الآية. (النساه. ١٤) تظم متقوراو رُحُند في التارب -

تجدہ تخیت (تجدہ تعظیمی) گغیر القدشر بعت محمد یہ یقینا اجماعا حرام و گنا ہ کیے وہ بلکہ اکبر الکبار ہے ، تاہم اس کامر تکمپ کا فرنہیں بلکہ مرتکب حرام او ریوا گنبگار ہے ، بغیر تو ہہ کئے مرگب تو بینکھم اللہ عزوجل ویففر ما دون و لک لمن پھٹا ہے۔ اس کی بخشش کی امید ہے بینی حمانا مغفور و مخلد فی النارنیس ۔

سجده تعظیمی الخیر الله کے شرک و کفرند ہونے کے والا کل قال الله عزوجل واڈ قُلْمًا لِلْمَلِنگةِ السُجُدُوّا الاحُمَ فَسَجَدُوّا الله اِلْلِيْسِ (المقره ٢٤٠)

"جب ہم نے فرشتوں سے فر مایا آدم کو بجدہ کروسب بجدہ بیل گرے سوائے اہلیس کے "۔ سوائے اہلیس کے "۔

وَرُفَعَ اَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَحَوَّرُوا لَهُ سُجُولاً (بوسعہ ۱۰۰) '' پوسٹ علیہ السلام نے اپنے مال پاپ کونخت پریانتہ کیا اور وہ سب پوسٹ کے لئے بجدہ بیں گرئے'۔

ان آیات شل الله تعالی کے عظم سے مل مکہ کا حضرت آدم عدیدالسلام کو بجدہ کرنا اور حضرت بوسف عدیدالسلام اور بدا دران بوسف کا سجدہ

ويذكر حاجة فانها تقضي باذن الله (نزعة الخاطر، ص١٧. زيدة الأثار، ص١٠٠. زيدة

" جو تکلیف ش جھ سے قریا وکرے وہ تکلیف رفع ہوا ور جو کی تی شر میرانام نے کرندا کرے وہ تی دور ہوا ور جو کسی صاحب ش اللہ تعالی کی بارگاہ میں جھ سے تو سل کرے وہ صاحب یہ آئے اور جو دور کھت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں بعد قاتحہ کے سورۃ اخلاص گیا رہ بار پڑھے بھر سملام بھیر کرنمازے قارئے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورد وسلام جیجے بھر عراق کی جانب کی رہ قدم جلے ہرقدم پر میرانام پر ورد وسلام جیجے بھر عراق کی جانب کی رہ قدم جلے ہرقدم پر میرانام

اکام اولیا عکرام وعلائے عظام مثل اوم ابوالحن نورالدین علی این جریریخی شطعونی وام عبدالند بن اسعد یا فتی کی وعل مدعلی قاری محدث کی ومولانا ابوات کی محمد می وشیخ محقق مولانا عبدالحق محدث والوی قدت الله باسراریم اپنی تصانیف جلید بجته الاسرار و خلاصه الحافر ، وتزیمته الخاظر ، وتخد قاورید ، و زید دا آلا او وغیره می به کلمات رحمت آیات حضور خوش باک وضی الله عند سے نقل روایت فر ات بی اور چونکداس طرح نماز قضائے حاجت کی باک رضی الله عند سے نقل روایت فر ات بی اور چونکداس طرح نماز قضائے حاجت کی ترکیب حضور غوث اعظم نے بتائی ہائی ہائی گئے عرف عام میں اس کانام صورة غوش میں موروق و شرم موروق و میں میں اس کانام صورة غوش و ادائرام و محمود ف سے میم میں اس کانام صورة خوش میں اور جو ترکیب و بابیہ کا حبث باطن ہی ہے کہائی عرف عام کی آثر لے کرخوا والا افرام تراثی و بہتان طرازی کرتے اور فرزندان تو حید پر شرک دکفر کے فتو سے لگا کر دنیا و آخر سے میں این ان کانا کرتے ہیں فعو فیاللہ می میں ایک ان کردنیا و آخر سے میں این ان کانا کرتے ہیں فعوات الوبیہ۔

### قبروں ،مزاروں ، خانقا ہوں پر تجدہ کرنا

اس سے بھی وہا بیہ کا تعصب اور ان کی شفاوت ظاہر ہے ، یہ نا دان لوگ قر آن وحد بیٹ کی تعلیمات سے ہے بہر وہونے کی وجہ سے اور انبیا علیہم السلام واولی ءوشہدا علیہم الرحمة اور مسلمانوں سے ائتہائی بغض و کیبندر کھنے کے سب اس تشم کے ضبیث فتاوی صاور

کرنا فدکورے واگر و باہیر خبیثہ کے خبیث فتو کی کی زو سے بجدہ تھیر اللہ مطلقا شرک و کفر ہے تو فور فر مائیے کہ شرک و کفر شنوں پر حضرت بیقو ہے علیدالسلام ، برا دران بوسف ، حضرت بوسف علیدالسلام ، برا دران بوسف مرحا بارخو و القد تعالیٰ پر بھی عائد بوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بجدہ تغیر القد کا تقلم فر ما بالے ملا مگھ نے غیراللہ آوم علیہ السلام کو بجدہ کیا۔ حضرت بیقو ہے علیہ السلام اور برا دران بوسف نے حضرت بوسف علیہ السلام اور براضی ہوئے ۔ پس نے حضرت بوسف علیہ السلام ای پر راضی ہوئے ۔ پس اگر و بابی مولوی اپنے وجوئی میں سے بیل تو قررا ہمت کر کے حضرت بیقو ہے برا دران بوسف اگر و بابی مولوی اپنے وجوئی میں سے بیل تو قررا ہمت کر کے حضرت بیقو ہے برا دران بوسف بر فرشتوں پراور رائد تھ لی پر بھی شرک و کفر کافتو تی لگا کرش کئے کر بیں ۔

نیز بنا کمی که آیا قرآن مجید ش بھی شرک و کفر بھرا ہے؟ اگر نہیں اور ہر گزنہیں تو پھر اپنی ما لائقی ، سفامت و جہا لت اور شفاوت پر ہاتم کریں اور اپنی خیر منا کمیں۔

بیامرمال ہے کہ الندت کی بھی کی مخلوق کوا پناشر یک تھبرانے کا تھم فرہت اگر چہ پھر
اے بھی منسوخ بھی فرمائے بیتی شرک ہرزمان اور ہرہ ل بیں شرک بی ہے اور کسی طرح
کے لئے جائز نہیں ہوسکتا ہے بھی محال ہے کہ طائکہ وانبیا علیہ السلام بیں ہے کوئی کسی کوا بک
آن کے لئے بھی شریک خد ابنائے بااسے رہ انظہرائے بیس ہود ہا ہیے کہ گر ابنی کا بی کرشمہ
ہے کہ وہ مجد ہ تعظیمی کوشرک و کفر قرار و یکر طائکہ وانبیا علیہم السلام اور الندت کی کو بھی مشرک و کافر تھم ہائے جیں ۔ نعو فیا لئد من فالک و لاحول و لاقو قالعلی العظیم ۔

وہا ہیں ہراتمام قبت اورا بین رحق کے لئے قراس مجید کے بعد نقیر ابوالحسان قاوری الیک چند احدویث ورج کرنا ہے جن سے واضح ہونا ہے کہ مجدد تحیت (تعظیمی) گثیر اللہ شرک دکفر نیس بلکہ شریعت تحدید بیعل صاحبہا الصلو قاوالسلام جمل ترام ہے۔ حضر ہے انس رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں:

> اهل بهت من الانصار لهم جمل سينون عليه وانه استصعب عليهم فدكر القصة الى قوله فلما نظر الجمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خَرَّ ساجداً بين يديه فقال له اصحابه

يارسول هذه بهيمة لاتعقل تسجدلك و نحن نعقل فنحن احق ان تسجد ليس احق ان تسجد لك قال لا بصلح ..... ان يسجد ليس ولوصلح ان يسجد بشر لبشر لامرت المراتة ان يسجد لزوجها من عظيم حقه عليها هو عند النسائي مختصر (دلائل البيوة لأبي نعيم العصل الثامين عشر ٢٠١٠/٠ مجمع الروائد، بك في معجزات بسرقم ١٤١٤، ١٤١٠ المسمد برقم ١٢١١٤ في معجزات بسرقم ١٢١١٤ المسمد برقم ١٢١١٤ من معجزات يسرقم ١٢١١٠ من معجزات بالادي من معجزات بسرقم ١٢١٠٠ من منابر الدين الدين منابر الدين الدي

یسی انسار میں ایک گرکا آپ کئی کا اُورٹ بگر گیا کی کو پاس نہ آن دیتا بھیں اور مجور بیاس ہوتیں، انہوں نے ہارگاہ رہا است ش اورث کی شکایت کی جسنور عبدالعلق قوالسلام نے سحابہ سے قر مایا چلو ۔ ہا تا شہر نیف قر ماہوئے ۔ اُورٹ ہاؤ کے کئے کی طرح ہوگیا ہے، مہا وا حملہ کرو ہے ۔ قر ماہا ہمیں اس کا تا ہیے تہیں ۔ اورث حسنور کو د کھ کہ آآپ کی طرف چاہ اور قر بیب آکر حسنور کیلئے سجد سے بیل گرا، حسنور علیہ العملق قوالسلام نے اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر کام میں ویدیا ۔ وہ کری کی طرح ہوگیا ۔ محابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بیہ بیت کر چو با بیہوکر آپ کو بجدہ کرتا ہے ۔ ہم تو ذک عقل بیں ۔ ہم تیا دہ ستی ہیں کہ آپ کو بجدہ کریں ۔ آپ نے نے قر میں ہا دی کو دک تیں کہ کہ آدی کو بحدہ کرے ور تہ میں مورت کو تم کم فرما تا کہ وہ اپنے شو ہر کو بجدہ کرے، یو کی پر خاو تدکا عظیم میں ہوئے کی وجدہ ہے ۔ مستحق کے دیں انس رضی اللہ تعالی عند قر ماتے ہیں:

دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطاً لانصار ومعة ابوبكر

وعسر في رجال من الانصار وفي الحائط غَنَم فسجد لك من فقال ابوبكر بارسول الله كنا نحن احق بالسجود لك من هذه الفنم قال انه لاينبغي في امتى ان يسجد احداً لاحد ولوكان ينبغي ان يسجد احد الاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. (دلائل النبوة لأبي نعيم، برقم ٢٢١٦، ٢٢٢٢، باب الثمن عشر بالفاظ المحتلفة)

" حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم انسار سرا يك باغ بين تشريف فرما بوئة والدوق اور يجوانساريبيم فرما بوئة حضرت الوبكرصديق، حضرت محرفان المركاب في باغ بين بكريان تعين، انهول في حضور عليه العسلة قاوالسلام كوسجده كيا، الوبكر صديق في عرض كى بإرسول الله النه النكر ابول سے ذیا وہ ہم حقدار ہیں اس کے كه كه حضور كوسجده كريں فرمایا، بينك ميرى امت شي شين جا ہے كه كه كه حضور كوسجده كريں فرمایا، بينك ميرى امت شي شين جا ہے كه كه كوئى كى كوتجده كريں الى الكرابيا مناسب بونا تو ملى مورت كوشو ہر كے بجده كا تكم الرمانا" ۔

حصرت بلاعلی قاری محدّ شاعلی الرحمة نے شرک شفاء اوم قاضی عیاض بیل فر وہ یہ کہا س حدیث کی سند سمجے ہے معلا مدخفا تی عدیدا سرحمة نے شیم الریاض بیل فر وہا کہ بیرحدیث سمجے ہے۔ حصرت لیعلی بن مز و ثقفی رضی اللہ تق کی عند فر ماتے ہیں :

النبى النبي المنتقلة يوعو حتى سجدلة فقال مسلمون نحن احق ان نسجد للنبى النبي المنتقلة فقال لوكنت آمر أاحدًا ان يسجد لغير الله تعالى لامرث المركة ان تسجد لزوجها.

(مستد احمد، حاكم، جامع كبير، طبراني، بيهاني، ابوتغيم دلائل النبوة اور امام بنفوى شرح السنة مين روايت فرمائے هين) (دلائل النبوة لأبي تعيم، برائم: ٢٨٤، ٢٠ ١/ ٢١٠، بات اللامن عشر)

"اکی روز تنو و سکی اللہ عدید آلدو سکم یا بر تشریف لے جاتے ہے

کرا کی اونٹ ہواتا ہواتیا قریب آکر بجدہ کیا مسلم نوں نے کہا۔

بہیں تو زیادہ لاکت ہے کہ جی صلی اللہ نقائی علیہ وآلہ وسلم کو بجدہ

کریں، حضور علیہ السلوٰ قوالسلام نے قربایا بین کی کو غیر خدا کے

بجدہ کا تکم فرمانا تو عورت کوفر مانا کدا ہے شو برکو بجدہ کرے۔ پھر

آپ نے فرمایہ جائے ہو؟ بداونٹ کیا کہتا ہے! بد کہدرہا ہے کہ

اس نے چالیس برس ایے آگاؤں کی خدمت کی جب بوڑھا ہوا

اس نے چالیس برس ایے آگاؤں کی خدمت کی جب بوڑھا ہوا

انہوں نے میرا چا والم کم کرویواور کام فریودہ کردیا ، اب کدان کے

ہاں شادی ہے چھری کی کہ حلال کریں، حضور علیہ الصلو قوالسلام

ہاں شادی ہے چھری کی کہ حلال کریں، حضور علیہ الصلو قوالسلام

ہاں شادی ہے جھری کی کہ حلال کریں، حضور علیہ الصلو قوالسلام

ہاں شادی ہے جھری کی کہ حلال کریں، حضور علیہ الصلو قوالسلام

ہاں شادی ہے جھری کی خرمان کو فرما بجھوڑ دو، انہوں نے فرمایا۔ تو بیں

چورٹر دیا ''۔

تغییر مدارک بی حضرت سلمان قاری رضی الله تقالی عند سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله عدیدوسلم کو بجدہ کرنا جایا ، حضو رعلیدالسلام نے قر مایا۔

لاینبغی لمخلوق ان یسجد لاحد الالله تعالی الاینبغی لمخلوق ان یسجد لاحد الالله تعالی استحده الاستفالی کے سواکسی کو تجدہ

اري

بی تو چ ہتا ہے کہ غیر خدا کو تجد و ترام ہونے کی کم از کم چ کیس اطاویت ہدیدا ظرین اور ویں مرطوالت کے خوف سے انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب غور کا مقام ہے کہ جا نوروں کو جد و کر سے دکھ کر آئیان ہدا ہت کے متاروں صحابہ کرام علیم الرضوان نے حضور علیہ الصلو ق والسلام کے لئے تجد و کرنا چاہا، تو یہ ہرگز تہیں کہ جاسکتا کہ ان فقو کی قد سیدنے حضور

ملائے کے لئے مجدہ عباوت کرنے کی خواہش کی تھی۔ اس لئے کہ حضور علیہ الصلو قادالسام

ہر اور است تعیم وفیض پانے والے صحابہ کرام تو حیدوشرک کی حقیقت ان عماء الاحلام
و ہا بہہ سے بقینا ذیو وہ مسجے طور پر بہتے تھے تھے تو کسی جی بہت جی کی در خواست اور دو بھی خود نی سے کو کر متعور ہے؟ پھر حضور علیہ الصلو قادالسلام نے جواب بٹس بھی فروایا کہ ایسانہ کرو بید ندفر وایو کہ تم عبود نے فیرالقد کی درخواست کر کے کافر ہو گئے ، تمہاری عورتی نگاح سے نگل کئیں ، تو بہر کرو ۔ دو ہو دو اسلام لوؤ ۔ پھرعورتی رضامت مرح ہوں تو ان سے تجد بیر نگاح کرد ، اس لئے کہ کوئی مسلمان مجدہ عبود جو تو ہو ان کر حقیق کی خواہش کر اسلمان نہیں ربتا ، کفر حقیق کی خواہش کا ظہار بھی کفر ہے تو لا محالے وہ تا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے جدہ تعقیمی ہی کی خواہش کا ظہار بھی کفر ہے تو لا محالے وہ تا پڑے گا کہ صحابہ کرام نے حجدہ تعقیمی ہی کی اور حضور علیہ الصوف ق والسلام نے اور زختور علیہ الصوف ق والسلام نے اور زند دو کھراس کی حرص دو اس کی حرص دو اس کی حرص دو اسلام اللہ کی اور دو تو دو السلام نے اور زند دو کھراس کی حرص دو اسلام کے اور اللہ دو تا ہو کہ دو کو المورد علیہ الصوف ق والسلام نے اور زند دو کھراس کی حرص دو اسٹی خواہش خواہش کی دو کھراس کی حرص دو اسٹی خواہش کی دو کھوں کی دو کی دو کھوں کی دو کھوں کو کھوں کے کافر کو کھوں کی دو کھوں کے کھوں کی دو کھوں کی دو کھوں کو کھوں کی دو کھوں کو کھوں کی دو کھوں کو کھوں کی دو کھوں

قرآن وحدیث سے تابت ہوا کہ غیر اللہ کے لئے بجدہ عبوت شرک و کفراورشر بعت محد میدیش بحدہ تعلیمی اللہ کے ساتھ ہوا کہ غیر اللہ کے لئے محد میدیش بجدہ تعظیمی اللہ کے سواخواہ کسی کے لئے بھی کیا جائے ،کوئی بھی کر ہے حرام ہے ،اس پر تھم شرک و کفر لگا تا و بابید کی ستم ظریق ہے کہ مریحی حرام کافرنیس ہوتا۔

### غیراللہ کے نام پر ڈنے کرنا

اس سے وہا بیدی مرادیہ ہے کہ مسمانا ن اہلسنت وجماعت جونضور تو شاعظم عدیہ الرحمة اورو پر اولیا واللہ یا اپنے عزیز وا قارب و عام فوت شد ومسد، نوں کوایصالی ثواب کے لئے جا تورد نے کرکے کوشت تھیم کرتے یہ طعام پکا کر خیرات کرتے ہیں و وغیراللہ کے مام پر ذریح کرتے ہیں اس لئے مشرک و کافر ہیں۔

یہ بھی وہا بریہ کا مسمد ٹوں پر بہتان عظیم ہے یہ لوگ حسب معمول اس بات کے عاوی مجرم میں کہ مسمد ٹوں پر بے بنیا دالزامات تر اش کرشرک د کفر کے فتو سلگا تے ہیں۔ حقیقت میر ہے کہ کوئی مسمد ن غیراللہ کے نام پر ذیج نہیں کرتا ، خوا و و وسر کار بخدا دکی

فدمت عالیہ پی ہدیدا بھال تواب کے نے ختم گی رہوی تریف کا اہتی م کرے یا دیگر اولیا ، شہدا ، اعزا واقر یا م کوایف کی تواب کے لئے فاتحدو نیاز کابند و بست کرے ۔ مسلمان جب کوئی جا نور وَ ت کرتا ہے تو ہم اللہ ، اللہ اللہ اکبر کہہ کراللہ ہی کے امام پر وَ ت کرتا ہے ، کوئی مسلمان ہم خوث الاعظم یہ ہم اللہ ، اللہ اکبر کہہ کراللہ ہی جشی وغیرہ کہہ کر یا کسی عزیز ورشتہ وارکانام ہے کر ہرگز وَ ت بیل کرتا ، و بایہ کومس نول پر الزام ہرائی و بہتان طرازی کا بہ نہ ہوتھ آیا ہے کہ جومس ن گی رہویں شریف یا ویکر اولیا ، وشہدا ، کو ایصالی تواب کا کابر نہ ہوتھ آیا ہے کہ جومس ن گی رہویں شریف یا ویکر اولیا ، وشہدا ، کو ایصالی تواب کا ایتنام کرتے ہیں کہ جومس کی نیاز کا ہے ، فلاں ولی اللہ کے لئے ہے ، یا فلاں کی فاتی ہوئی بیادگ اللہ کے لئے ہے ، یا فلاں کی فاتی ہوئی بیادگ اللہ کے لئے ہے ، یا فلاں کی فاتی ہوئی بیادگ اللہ کے لئے ہے ، یا فلاں کی فاتی ہوئی بیادگ اللہ کے لئے ت ہوئی ہوئی اللہ تو تی کہ نہیں کہ ویکر اللہ کے لئے ہوئی اللہ تو گی تک ہے ؟ اللہ تو گی تو تواب ، اللہ تو گی تو تواب ، اللہ تو گی تک ہے ؟ اللہ تو گی تو تواب ، اللہ تو گی تک ہے ؟ اللہ تو گی تو تواب ، سیاد والا ہے ۔

ایسال شواب ہونائی تخلوق کے لئے ہے، اس کے علاوہ ان کو دول سے

یو چھنا چ ہے کہ ہم ہم لوگ اُمو یرد زمرہ بھی القدنق کی کانا م لیتے ہو؟ مثلاً جب کوئی وہائی

اپنے بیٹے کے عقیقہ کے لئے بحرالائے یا کسی مہمان کے لئے مرغ یا کوئی اور جا نور ذرخ

کرے یا کسی دوست کے لئے طعام تیار کر ہے وہ وہ بھی جی کہتا ہے کہ بحرا بیٹے کے لئے ہے

یہ مرغ یا یہ جا نورمہمان کے لئے ذرخ کرتا ہوں۔ یہ کھانا قار ال دوست کے لئے تیار

کردیا ہوں۔ تو بتایا جائے کہ بید و افی مشرک و کافر تھی ہے ہیں یا نیس ؟

نیز ان ہے میہ بھی ہو چھٹا چاہئے کہ قصاب جو روز اندیکرے بمینڈ ھے ، گائے او ربیل وغیرہ جانور ڈیج کرتے ہیں اور تم ہے کوشت لے کرپکاتے کھاتے ہوتو بتاؤ کہ طلال کھاتے ہو یوحرام؟ کہ قصاب اللہ کے لئے نہیں بلکہ کوشت میچنے کیئے ذیج کرتے ہیں۔ جانا جاہئا جاہئے کہ دراصل میہ روز مرد کے محاورات ہیں ، نجدی وہائی اپنی کے فنمی یاضد ا دلیا ء، مفسرین ، محدثین ، تنع تا بعین ، تا بعین اور صحابه کرام پیهم الرضوان تک مشرک و کافر تشهر تے بیں ، حتی که دخاک بد بمن و ہا ہیہ سر کا رود عالم صلی القد علیہ وسلم تک نجدی و ہا ہیہ کے مروو دفیاً وکی کی زور پڑتی ہے۔

> طوالت سے بہتنے کی خاطر صرف چندا حادیث پیش خدمت کرتا ہوں۔ حضر مصنفدا درمنی اللہ تعالی عند کی روایت میں ہے:

قَالَطَاقَتُ الْيَ الاعتز ايها أَسمَنُ قَادَ بِحُها لرسول الله صلى الله عليه وسلم (سلم ص١٨٤ج٢، كتاب الأضعية)

" صرح مقدا ورض الله تق فى عدة راحة بيل إلى بن يكريول كے با الله على الله عدة راحة بيل إلى بن يكريول كے با الله على الله عليه ملك كے لئے ذرج كرول " له عن جاہو قال خوج رصول الله عليه واقعا معة فلاخل على الله عالمة عن جاہو قال خوج رصول الله عليه واقعا معة فلاخل على المرقة من الانصار فلبحث له شاة فاكل واتقة بقناع من رطب فاكل مِنة المحليث (ترمذي ص١١ج ١٠ كتاب الاضحية)

عن سعد بن عباده انه قال يارسول الله ان ام سعد ماتت فاي

وتعصب كى بنا پر ان مى درات كى آثر بيل خوا دخوا دمسى نول كوشر ك د كافر تقبرات بيل اور چونكه تغليمات قرآن وحديث سے بيبره بيل الله كئة آبيمباركه و ها اهل به لغير الله كاصح مطلب بيجينے سے قاصر بيل، حسب فره بي سركار دو عالم صلى الله تق لی عنیه دسلم كوفره ما!

یفرون الفرآن الایجاوز حناجو هم الحدیث (بخاری)
" بداوگ قرآن مجید پڑھیں کے لیکن قرآن مجیدان کے مات سے ینچ فہیں اُر سے اُنجی اُر آن اُن کی زیا تول تک فہیں اثری اوری کی اُر اُن کی زیا تول تک فہیں اوری کی گئیں اوری کے گئیں اوری کے قرآن اُن کی زیا تول تک فہیں اوری کے گئیں اوری کے قرآن مجید کا کہی بھی اور ان کے داول تک فہیں مہنچ گا"۔

حضرت جندب بن سفیان رضی اللداتی فی عند کی روایت شی قر مان نبوی فی المسلم حضرت امام فودی عدیدا مرحمة قرمات بین:

هدو بسمعنی روایته فلی فبح باسم الله ای قائلاً باسم الله، هدا

هوافصه حیح فی معناه (شرح سلم ص۱۹۲)

د حضور علیدالصلو قاوالسلام کاارشاواس روایت کے معنی ش ہے کہ

آپ نے قر ملی سالند کے ام سے ذرح کیا جائے ہم اللہ کہتے ہوئے

وزرح کی جائے اور کی معن میں میں میں تو تو فر اللہ ایک میں اللہ کہتے ہوئے

اور اگر و با بید کے من گھڑت معنی میں میں والد میں تو تو و باللہ، تمام مسمون ، علماء

الصدقة اقضل قال الماءُ فحفر بيراً وقال هذه لام سغد (سنن أبنى داؤد، كتباب المزكسلة، بناب في فضل سقى العناء برقم ١٦٨٠٠ ص ٢٤٨ ـ سنن العمائي، كتاب الوصايا، باب فصل الصدقة عن العيث، برقم ٢٦٥٣ ـ ٢ / ٢٥٥٠ سنن ابن ماحة، كتاب الادب، باب فصل صدقة العلم برقم ٢١٨٤٠)

" معد بن عباوہ رضی اللہ تقائی عند سے مروی ہے کہ انہوں فے عرض کیا ہا رسول اللہ سعد کی والدہ قوت ہوگئی ہے لیس (ابعدال تواب کیسے) صدفہ میں کوئی ہیز افضل ہے؟ " حضو ملائے نے فر مایا اللہ اللہ معد کے پائی ۔ ایس حضرت معد نے کوال کھودا اور فر مایا یہ کوال الم معد کے لئے ہے۔

عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحّى بكبشين وانا اضحىّ بكبشين. (صحبح البخاري، كتك الاضحى، باب ضحية الدبي تَنِيْتُهُ، ٢٠٣٠/١)

'' حضرت الس بن ما لک رضی الله نق کی عند قریاتے ہیں کہ رسول الله صلی الله نق کی عند قریاتے ہیں کہ رسول الله صلی الله نق الله علیه وسلم (قریائی میں) دومینڈ ھے ذرئے کی کرتا ہوں''۔ شے اور میں بھی (قریائی میں) دومینڈ ھے ذرئے کی کرتا ہوں''۔ اس کی تشریح میں حاشیہ برمرقوم ہے:

قال بعض العلماء كان احدهما عن نفسه المعظمة عندالله تعالى والآخر عن امته ممن لم يضح وينبغى للامة ان يلبحوا كبشين احدهما لنفسه والآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم (حاشيه صحيح بخارى ص٢٣٨ج٢)

ووليحض علما وفريات بين كررسول الفرصلي الفدتعاني عليدوآل وسلم أيك

مینڈ طااپی طرف ہے قربان کیا کرتے ہے اور دومرامینڈ حااپ ان امتوں کی طرف ہے جوقر ہائی تیس وے سکتے (پین امت کے ان غرباء کی طرف ہے اور امت کوچاہئے کدامتی ایک مینڈ ھااپنے لئے ذرج کیا کریں اور دومرارمول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے"۔

تا بت ہوا کہ کی چیز پر غیر اللہ کا نام لے کریہ کہدو ہے ہے کہ یہ چیز فلا ل کے لئے ہے وہ چیز فلا ل کے لئے ہے وہ چیز حرام نہیں ہوجاتی اور زیر شرک و کفری عائد ہوتا ہے ، ان احاویث سے واضح ہوا کہ و ہا ہید کے ایسے تن م فناوی مردد واور باطل ہیں ، یہ خواری الاصل ، آبید میار کہ د مااحل بہ لئیر اللہ کا غلط مطلب نکا لئے ہیں ۔ تیم ریف قر آن کے چم میں ۔

وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهُ كَا صحيح مطلب

یہ ہوجہ ہورجرام ہے جوغیرخدا کا نام ہے کرذیج کیا گیا ہوجس جا توریر وفت ذیج غیرخدا کا نام رہا جائے خواہ تنہا یاخدا کے نام کے ساتھ عطف سے ملاکروہ حرام ہے اور نام

خدا کے ساتھ غیر کانام بغیر عطف طایا تو مکرد ہ ہے ، اگر ذیح فظ اللہ کے نام پر کیا اور اس سے قبل پابعد غیر اللہ کانام لیا مثل میہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا ، ولیمہ کا دنیہ جس کی طرف سے وہ ذیجہ ہے اس کانام لیا یا جمت اولی ء کے لئے ایصالی تو اب منظور ہے ان کانام لیا تو میہ جائز ہے اس ش چھھری ٹبیل ۔ (تفسیر احمدی ، خرائن العد خان)

جس طال جانور کومسلمان یا ایل کتاب الله کے ام لے کر ورخ کرے و مطال ب
اور جس طال جانور کومشرک یا مرقہ و رخ کرے و دحرام ہے، مراد ہے ای طرح اگر و ید ه
دانستہ بوقت و رخ ہم اللہ با هنا چوڑ وے یا خدا کے سواکسی اور کانا م لے کر ورخ کرے مشلاً
بم اللہ اللہ اللہ اکبر کہنے بجائے کسی نی، رسول یا ولی کانام لے کر ورخ کر بے حرام ہے۔ خیال
رہے کہ اس حدت وحر مت بی ورخ کرنے والے کا اعتبار ہے تہ کہ ما لک کا۔ اگر مسمد ان
کا جانور مشرک نے ورخ کر دیا تو مروا رہو گیا ، اگر مشرک نے بت کے مام پر جو توریو لا تحراس
کومسمان نے بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر ورخ کر دیا تو حلال ہے ای طرح ورخ کے وقت مام پر ہوا
کا اعتبار ہے نہ کہ آگے بیکھے زندگی بی جانور رئت کے مام کا مام گرون کے خدا کے مام پر ہوا
علال سے اور ورزی میں جو تو رقر بانی کاف مگر ورخ کے وقت غیر اللہ کانا مالیا گیا و ومروا ر۔

قال سے اور ورزی میں جو تو رقر بانی کاف مگر ورخ کے وقت غیر اللہ کانا مالیا گیا و ومروا ر۔

قشیر بیشاوی بیں ہے:

أى رُفِعَ العَسُوتُ لِعَيْرِ الله به كَفَوْلِهِمْ بِاسْمِ اللاتِ والعزى عِنْد فِبُجِهِ (الله عَلَى الله به كَفَوْلِهِمْ بِاسْمِ اللاتِ والعزى عِنْد فِبُجِهِ (الله عَنْد فِبُجِهِ (الله عَنْد فِبُجِهِ (الله عَنْد فِبُجِهِ (الله عَنْد فِلَا الله عَنْد فَالله الله الله الله الله الله عَنْد الله عَنْدُ ال

تقيير جلالين مي ب:

مِانُ ذُبِحَ عَلَى إِنسَمِ عَيْرَةِ تعالَىٰ (نفسير جلالين، سورة (١) البقوة، الآية ٢٠) السطرت كه غيرخدا كما م قرح كياجاد ك-تغيير خازن شرب:

ماذُكِرَ على ذبحه غَيْرُ اسْم الله و ذلك ان الْعَرُبَ في النجاه فية كانوا بذكرون أسْماءَ أَصْنَامِهِمُ عِنْدَ اللَّبُح فحرّم الله دلك بهذه الآية وَ يِقُولِه و لا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذُكر اسْمُ اللَّهُ عليه (تفسير خازن، سورة (٥) العلامة، آلاية ٢٠/٢)

تقيركيرش ب:

وكانوا يقولون عند اللبح باسم اللات والعزى فحرّم الله تعالىٰ ذلك.

تغیرات احربیمی ب

معناه ماذبح به لاسم غير الله مثل لات و عزى واسماء الانبهاء " آبيت كمين به إلى كداس كوغير ضدا كمام يروز كركيا كيا بوء يهيه كدلات وعزى اورانيما وكمام يروزك كياجائي"-

الخفرسلف صالحین کی تمام تفاسیر بیس میم معنی بیان کئے گئے ہیں اور انہی معنوں پر تمام مفسرین محد ثین اور علیا ما مت منفق ہیں۔

تفييرات احمديير

بیں حضر ہے ملا احمد جیون عدیہ الرحمة جوعلہ ء دعر ب ونجم کے استاد ہیں ، حتی کہ د ہائی مولو کی بھی ان کو ماشتے ہیں قر ماتے ہیں :

ومن ههنا عُلمَ ان البقر والمنذورة للاولياء كما هو الرّسم في زمانها حلالٌ طيّبٌ لانهُ لمُ يُذُكّرُ إسْمُ غَيْرِ الله عليها وقت اللّبح وانْ كانوا يُنذرونها (تفسيرات احمديه في تفسير ما اهل به لفير الله سورة البقرة الآية: ٤٥٠٤٤)

"اس ہے معلوم ہوا کہ جس گائے کی اولیا ءاللہ کے لئے نڈر رہ ٹی گئی جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے بیرحلال طبیب ہے کیونکہ اس پر ذرج کے وقت غیر خدا کاما م نیس لیا تمیا ۔اگر چداس گائے کی نڈر مائتے ہیں"۔

قار کین افقیرا گریحد ٹین وعلاء است کے مزید ارشادات نقل کرنے بیٹے جائے تو بیہ رسالہ هخیم کتاب بن جائے گی ، گرچو تک مقصو وصرف اظہار حل ہے اور منصف مزاج ، غیر متعصب مسمون کے لئے ای قدرو کافی وش فی ہے لہٰڈ اتعلویں سے بیٹے کی خاطر اس پراکتفا کی جاتی ہے۔

#### چڑھاوے کھانا

اس سے دہا ہیدی مرا دیہ ہے کہ جس طرح کفاریتوں کو معبود جائے ، ان کی پوج کرتے اوران کا تقرب حاصل کرنے کی نبیت سے ان کے بار کے ماتے ہیں ، ای طرح مسلان انبیا عدالیاء کو معبود جائے ، ان کی نبیت سے ان کے مزادات کرتے وال کا تقرب حاصل کرنے کی نبیت سے ان کے مزادات پرچ مادے چڑھاتے ہیں ، البذائیہ مسلس ان مشرک و کافر ہیں ۔

وہا ہیں کا میں طرز فکر وغمل ہی اُن کے خار کی ہونے کی بین ولیک ہے کہ انہیا علیہم السلام ، اولی ء اللہ فقد سنا اللہ ہا سرار تھم کو پتوں کا مقام دیتے اور مسعی ٹوں کو زمر و کفاریش شار کرتے ہیں۔

قار کین گذشتہ صفحات میں بخاری شریف کی و ہروا بہت پڑھ آئے ہیں جس میں نہ کور ہے کہ حضر ہے ابن عمر رضی اللہ تق ٹی عنہا خارجیوں کواس لئے بدتر مین خلائق جائے تھے کہ بید

آوگ کفار کے حق بیس ازل شدہ آیا ہے قر آن کو مسمد نوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ پس نجدی و بالی ہے بنیا دالزا ماہ تراش کر آیا ہے قر آن بیس تحریف کرتے ہوئے مسلما نوں پر کفروشکر کے بنیا دالزا ماہ تراش کر آیا ہے قر آن بیس تحریف کرتے ہوئے مسلما نوں پر کفروشکر کے فتو ہے ماری ہیں ان کے بدتر ہیں خلائق ہونے بیس بیس ان کے بدتر ہیں خلائق ہونے بیس بیس کیا تھک یا تی رہ جاتا ہے؟

حقیقت ہیں کہ کوئی مسلمان القدت کی ہے ہوا کسی کو معیو و تبیل جا استان کی سے مسلمان فیراللہ کی عبوت و تقرب کی نہیت سے کہ کو اُلو بیبت میں شریک نیس مانتا اور کوئی مسلمان فیراللہ کی عبوت و تقرب کی نہیت سے چڑھ و دے نبیل چڑھا تا ۔ بلکہ مسلمان اِن اہمسنت و جم عت خاصة لیجہ القد صد قد خیرات کرتے ہیں اوران کا تواب سرکا رووعالم صلی القد تی تابیدوسلم مصحابہ کرام بلیم الرضوان ، الله بیت و اطب و شہدا مر بلا میام ارضوان اوراولی والقد قد سنا القد باسرارہم کی خد مت ہیں اوران تفوی قد سید کے تو سل سے اپنے و فات باجا اعزا واکارب اوران آغوی قد سید کے تو سل سے اپنے و فات باجا اعزا واکارب اور تمام مسلمانان اوران شوی قد سید کے تو سل سے اپنے و فات باجا والے اعزا واکارب اور تمام مسلمانان اوران آغوی قد سید کے تو سل سے اپنے و فات باجا والے اعزا واکارب اور تمام مسلمانان اوران آغوی قد سید کے تو سل سے اپنے و فات باجا والے اعزا والی اور تمام مسلمانان اور اور ایسانی تواب کرتے ہیں ۔

مسمان ، سرکار دو عالم صلی القدنتی لی علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدیں بیں عرض کرتا ہے کہ
یارسول القد بیں آپ کاہ سیلہ پکڑتا ہوں ، آپ ہارگاہ الہی بیں میرک شفا صت فر ، نمیں ، میرک
بیر مشکل حل فر ما دیں ۔ یا میرک فلاں حاجت ردائی فر ، نمیں ۔ یاصہ حب مزار دلی القد سے
استدعا کی جاتی ہے کہا ہے تھا لی سے متبول ویرگزید ہ بند ہے آپ القدنتی لی سے میری میہ

اقدى پر عاضر ہوكر خود كورو ضداطير پر گرا ديا ور ف ك شى لو ف نگا اور عرض كى يارسول الله جو يكو آپ نے مقدا سے سنا ہو وہ ہم نے آپ سے سنا ورجو يكو آپ نے الله سے سكھ كريو وكي ہے ہم نے آپ سے سنا ورجو يكو آپ نے الله سے سكھ كريو وكيا ہے اور مجملہ اس كے كه آپ برنا زل ہوا (قرآن جيد) بيآ بيت ہے:

وَ لَوُ اَنَّهُمُ اِذُ ظَلَمُ وَ اَلْفَسَهُمُ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغَفُرُوا اللّهَ
وَاسْتَغَفَّرَ لَهُمُ الرَّسُول لَوَجَفُوا اللّهَ تَوَابًا رَّجِيمًا (الساء: ١)

دُورِ مِن نَهُ الرِّسُول لَوَجَفُوا اللّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا (الساء: ١)

دُورِ مِن نَهُ النِّهُ الرِّسُول لَوَجَفُوا اللّهَ مَوْابًا رَكَاه مِن طامَر بوا بول

کرآپ میرے لئے استخار قرما تھی، حضور علیدالسلو قوالسلام کے

دوختراقدی سے آواز آئی قد غفر لک، بینک تیری مفترے کروگ گئی ۔

استا والحد شین ش وعبدالعزین محدث والوی قدی مروء احوال قبرواصحاب تورک بیان شی قرمات والوی قدی مروء احوال قبرواصحاب تورک بیان شی قرمات بیان شی قرمات والوی قدی مروء احوال قبرواصحاب تورک

و العنى از قواص اوليا وراكم آلد جا ديد و تحييل وارشاد في توع قود گرو انيده اعدوري حالت يم تصرف درد ونيا دا ده واستغراق آنها به جبت كال وسعت مدارك آنه و فع توجه باي بهت تميكر دودا دلي ل تخصيل كالات باطنى از آنها ه نمايد وارباب حاجت ومطالب حل مشكلات قوداز آنها م طلبتد و هم يابئد - (نفسيد عزيزي سورة الانشقاق، نحت آيت "و القدر ندا انتسق")

بعض وہ خواص اولیا ءالندجنہوں نے دنیاوی زندگی بیں خود کوئی توع اثبا ان کی پخیل وارشا دکا آلہ جارہ دیتالیا ہوتا ہے وہ اس حالت (عالم پرڑغ) بیس رہ کربھی ونیاوی اُنہور بیس تصرف قرما تے ہیں اورا حوال قبر بیس ان کا استخراق ان کے کمال وسعت مدارک کے باعث اُمور ونیا بیس تعرف کو ماقع نہیں ہوتا اور اولی معترات ان سے کمالات مشکل حل کرا دیں یامیری فلاں حاجت روائی فر ، دیں تو ش آپ کے حضور ایصال ثواب کیلئے یہ کارٹیر کرون گا۔

اللّذنق في مجوب ومقرب بندوں كے وسيلہ سے حل مشكدت وقفائے عاجات كے لئے وعام تكارت وعد يث سے تابت كے لئے وعام تكرات كرما قرآن وحد يث سے تابت ہے اور مى بدكرام عليم ا رضوان سے لے كرز انده ل تك صلحائے است اور تمام مسمد ك اس يشتنق اور عالم جيں ۔

اس ير شنق اور عالم جيں ۔

توسل استمداداد در مزارات مقدسہ سے حصول فیض دیرکات کے موضوع پرفقیر کی تصنیف تنویرالا بیان، حصدادل دوم کا مطابعہ کریں کداس کتاب بی ان تمام امور پرقر آن وصد یث کی روشنی بیل مفصل بحث کی گئی ہے سلف صالحین کے ارشادات وعمل سے نا قابل تر دبیر دلائل پیش کئے گئے ہیں، نیز منکرین وہا بید کے اعتراضات کے دندان شکن جواب دینے کے می تھو تو دو ہا بید کے چیواؤں کی افول دا فعال سے ٹا بت کیا گیا ہے کہ نجدی و ہائی کتے گئے ہیں اور کرتے گئے ہیں این کافر ہب ایک اید کور کھ دھندا ہے جس کا کوئی نہ مرحاور در ہار کے متعلق محتصر ایک اید کی گئے متلہ کو متعلق محتصر آجانہ دو لاکئی

يين خدمت إلى القد نعالي كافر مان:

يْنَايُهَ اللَّيْنَ آمَنُوا التَّقُواللَّهُ وَابْنَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي لَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِه لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ (ب١سورة الدائدة ع١)

"ا ہے انجان والو! اللہ ہے ڈرواس کی طرف وسیلہ ڈھٹڈواوراس کی راہ ٹس جہا دکرواس امید میر کہ فلاح یا و''۔

تفییر مدراک التوزیل، مصباح الفلام اور جذب القلوب مصنفه شیخ محفق عبد الحق محدث دالوی قدس مره بش حضرت مولی علی مشکل کشار ضی القد تعالی عنه سے مروی که سر کار دو عالم صلی القد تعالی علیه وسلم کی رحدت کے تیمن روز بعد ایک اعرا بی نے آپ کے روضه کابیا ن کردیاہے۔

وبابيد كمعتمد عديد شاه ولى الله صاحب محدث واوى رحمة القد تعالى عليه الفال العارفين من ابينے والد ماجد كا ايك واقعه بيان كرتے ہوئے لكھتے ہيں: حضرت ايشاں ورقصيدة استديزيا رت مخدوم اللدويا رفته بودندشب بنكام بوددرا ومحل فرموند مخدوم ضيافت ی ہے کنندومیکو بید چیز ے خوروہ رو بیرتو فف گر دند تا تکدائر مر دم منقطع شدو طال بریاراں عَالِبِ آمد " نگاه ز نے بیامد هبتل رہے وشیر تی پر سرو گفت ننز ارکروه بودم کد آ کرزوج من بیاید بهال سما عت این طعام پخته به بیشیاند گان ورگاه مخدوم الله ویا رسانم ورین وفت آمدایق نے نذ رکروم ،حضر ہ ایشاں شاہ و کی اللہ کے والد شاہ عبدالرجیم صاحب قصبہ ڈسنہ میں مخد وم القد دیا کی زیارت کے لئے گئے رات کا وقت تن اس وقت آپ نے فرمایا مخدوم صاحب ہماری نصلیات کرتے ہیں اور کہتے ہیں پچھی کھ کرجا تھی واس انتظار ہیں کشہر گئے ویہاں تک کہ لوگوں کا بچوم ختم ہوگی اور زیا وہ دیرا تھ رکرنے کی وجہ سے شاہ صاحب کے ساتھیوں پر ملال عالب ہواای وفت ایک عورت جاول اورشیر بی کاطبق سریرا تھ نے آئی اور کہنے لگی میں نے نڈ رمانی تھی کہا گرمیرا خاوعہ آجائے تو میں ای وقت پیطھام تیار کر کے محد وم اللہ ویو (عديد الرحمة ) كى وركاه من بيشخ والول كوپينجون كى اس وقت ميرا خاوند آليا تو من نے الي نذركولورا كياب-

بنظر اختصار، قرآن مجید، حدیث شریف، مفسرین و کدشین کے ارشا دات و نیزشاہ ولی اللہ صاحب محدث و بلوی (جن پر و بابیہ کو بڑا تخر و بازے) کے حوالے سے با قابلِ تر دید صرف با نج دارکل پر اکتفا کرتا ہوں ورز سینکڑوں ہزاروں ولائل بیش کئے جاکتے ہیں، تا جمانی ولائل بیش کئے جاکتے ہیں، تا جمانی ولائل سے و دتمام امورہ بت ہوئے جن پر و بابیہ شرک و کفر کے فتو ہے رگاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ و بابیہ قرآن و حدیث کے منگراور مراط منتقیم ہے بھیکے ہوئے ہیں ان کافہ ہم مسلمانوں کے فریب سے الگ ہے۔

باطنی حاصل کرتے ہیں اور ارباب حاجات ومطالب ان سے اپنی مشکلات کا حل طلب کرتے ہیں اور اپنا مطلب پالیتے ہیں۔

شکلات کا حل طلب کرتے ہیں اور اپنا مطلب پالیتے ہیں:

شخ الحقیدیں شخ عبد الحق محد خ والوی قدس مرا فر ماتے ہیں:
امام شافتی گفتہ است قبر مول کا عظم تریاق جرب است مراجا بت ودع دا وجحۃ الاسلام امام محد غوالی گفتہ ہر کہ استعداد کردہ شود ہو ہے درجیات است دیم جہار کس رااز مشائح کہ تصرف مے کشدور قبور فور یا بیشتر شیخ معرد فی کرفی و شیخ مورد فی کرفی و شیخ معرد فی کرفی و شیخ معرد فی کرفی و شیخ عبد القادر جیلائی ودو کس و میکر راز اولیا شمر دہ و مقصود صر نیست آئی۔

خود وید و دیو فتہ است گفتہ (اشدہ اللہ مات شرح مشکورة و جلد اول) ،

بات زيارت القبورة من ١٧)

امام جہتر صفرت امام شفی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے ، صفرت امام کاظم علیہ الرحمۃ کے تریق جمرب ہے اور جبتہ الاسلام صفرت امام خزالی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے جس ہے اس کی وغاوی معرب امام خزالی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے جس ہے اس کی وغاوی زعرگی میں مد وطلب کی جاتی جمواس کی و فات کے بعد بھی اس ہے مد وطلب کی جاتی ہواس کی و فات کے بعد بھی اس ہے مد وطلب کی جاتی ہوا ہے فام میں ہے ایک عظیم شخ نے فرمایا ہے کہ میں نے اولیا ء اللہ میں نے اولیا ء اللہ میں ہے ایک عظیم شخ نے فرمایا ہے کہ میں نے اولیا ء اللہ میں نے اولیا ء اللہ میں ہے جاتی و اولیا ء کو و یکھا ہے جوائی و نیاوی نیس تعرفات کی طرح یا اس ہے بھی زیادہ الرحمۃ اور ووسر سے تعرفات کرتے ہیں ایک شخ معروف کرخی علیہ الرحمۃ اور ووسر سے اسیدیا شخ عبدالقا در جیلائی علیہ الرحمۃ ہیں اور ودسر سے اولیا ء برتی صفر سے بام فیل علیہ الرحمۃ ہیں اور ودسر سے اولیا ء برتی صفر سے بام فیل علیہ الرحمۃ ہیں اور ودسر سے اولیا ء برتی صفر سے بین کا انہوں نے بام فیل علیہ الرحمۃ ہیں اور ودس سے باروں اولیا ء برتی صفر مقصو وقیل یکہ جو پکھا اس نے بام فیل علیا اور جس طرح اس نے بام فیل اور جس طرح اس نے بایا اس مقصو وقیل یکہ جو پکھا اور جس طرح اس نے بایا اس

گر دیگئے"۔(شرح الصدور) ولائل لما حظہ ہوئی قرمان الی:

وَإِذَا حُضَرُ الْقِسَمَة أُولُوا الْقُرْبِي وَ الْبَنَامِيٰ وَالْمَسَا كِيْنَ فَارْزُقُوْ هُمُ مِنَهُ وَفُولُوا لَهُمَ فَوُلا مُعَرُوفًا (باره ؟ ع ١٠ سورة النساء) "كمر (تركه) باشخ وقت أكر رشته واراور يتيم اور مسكين (اجبى جن عن اے كوئى ميت كاوارث نديو) آجا كي تو اس عن سے البي بحق كرووو (قبل عشيم بركر كراور بيوينا مستحب ) اوران سے البي بات ہو ا كورواس عن عذر جيل وعد وحسنه اور وعائے تير معب واخل بيل ال

ال آیت شی میت کے ترکہ سے غیر دارٹ رشتہ دارہ ب اور تیموں اور مسکینوں کو پہلو ہمد قد دیے اور قول معروف کیے کا تھم دیا ، زمانہ سی ہیں ال پر عمل تی بحری بن سے مردی ہے کہ ان کے والد نے تقییم میراٹ کے وقت ایک بحری وُن کرا کے کہ با اور رشتہ داروں ، تیموں اور مسکینوں کو کھرایا اور بیہ آیت پر عمی ، ابن سیرین نے ای مضمون کی عبد بیسلمانی ہے تھی روایت کی ہے۔ اس عمی بیا تھی ہے کہ کہ گیا کہ اگر بیآ بیت شرائی ہوتی تو بیر مدفقہ علی این ایک باتیا ہے ہی روایت کی ہے۔ اس عمی بیا تھی ہے کہ کہ گیا کہ اگر بیآ بیت معمول ہے و دیمی ای آیت کا اتباع ہے کہ اس عمی رشتہ داروں اور تیموں و مسکینوں مسلموں ہوتی ای آیت کا اتباع ہے کہ اس علی رشتہ داروں اور تیموں و مسکینوں پر تھمد آل ہوتا ہے اور کل کا تم اور قرآن پاک کی خلاوت اور دعاقو لی معروف ہاس عمل پر تھم لوگوں کو ہے جا اسرار ہوگی ہے ، جوہز رکوں کے اس عمل عیں اس کا ما خذاتو خوش نہ کر سکے باوجود بیکہ اتنا صاف قرآن با ک شرموجود تھا لیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین شرق دیوا دیا تی مان کا فران سے :

وَ اسْتَغُفِرُ لِلْنَبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ الآلِلة (سورة مصدع) "أورا محيوب اسية شاصول اور عام مسلمان مردول اورعورتول

## تيجه، ما توال، حاليسوال كرنا

ان امرکی بنا پر قر زندان تو حید کوشرک و کافر اور دائر قاسلام سے خارج قرار دیا گئی نجد ہے ۔ و ہا ہیت کا کرشمہ اور و بابید کے خارجی ہونے کی تھیکم دلیل ہے ، و ر نہ ان امور شن نخر وشرک کا شائر بہتک نہیں ، حقیقت بیر ہے کہ مسل ن اپنے اعزا وا قارب میں ہے کسی کی و ف ہے کے بعد تیسر ہے ، ساتویں اور چالیہ ویں ون حسیب تو فیق کھانا تیار کر کے یا بھل (فروٹ) مشائی یا چے ، شر بت ، دو دھ و غیر کھانے پینے کی اشیاء یا کیٹرے یا نفذ روپ بیے فیرات کر ہے ، تلاوت قرآن مجید ، درو دھ و غیر کھانے پینے کی اشیاء یو کیٹرے یا نفذ روپ شیے فیرات کر ہے ، تلاوت قرآن مجید ، درو دشر یف اور کلمہ طیب پڑھ کر ان کا رہائے فیر کا شواب مرحوم کو پہنچا تے اور اس کے لئے دعائے مفقرت کرتے چیں معلوم نہیں و بابیوں کواس میں شرک و کفری بات نظر آئی ہے؟ حالا نکہ قرآن مجید اور حد ہے شریف ہا ہوا ہے میں شرک و کفری بات نظر آئی ہے؟ حالا نکہ قرآن مجید اور حد ہے شریف ہا ور اور دعائے مفقرے کرنا قطعی طور پر نا بت ہے اور بزرگان وین ، علی نے کرام واولیا ء عظام اورا مت کے تمام مسلمانوں گائی میر عمل ہے ۔

حضرت امام جلال الدين سيوطي عليه الرحمة قرمات إن

جب آدی مرجانا ہے تو اس کا عمل بھی ختم ہوجانا ہے اور نیکی کرنے ہے وہ عابر ا بوج تا ہے اور منتظر رہتا ہے کہ کوئی شخص اس کو نیکی پہنچ ئے تو عذا ب سے اس کو بجات لے
ہم لوگ جس قد رکھانے پینے کھٹائ ہیں اُس سے زیادہ تم وہ ماری دع کا تیائ رہتا ہے
ہم لوگ جس طرح میت کے لئے تو اب پہنچ کمی انماز پڑھ کریا روز ورکھ کریا صدقہ فیرات
وے کریا مجد بنو اکریا قر آن شریف پڑھ کریا درو داستغفار پڑھ کرتو میت کو پورا تو را تو ا تو اب
ہنچتا ہے اورہم کو بھی ای قدر تو اب ماتا ہے۔اللہ تھی کی فرمانا ہے :

وَالْمَانِينَ جَآءُ وَا مِنُ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُكَا وَلا حَوَائِمَا اللَّهِيْنَ سَبَقُولُا وَلا حَوَائِمَا اللَّهِيْنَ سَبَقُولُا بِالْإِيْمَان (الحشر ١٠)

" اللَّهِيْنَ سَبَقُولُا بِالْإِيْمَان (الحشر ١٠)

" الله تَعْمَلُولُ الحَمْدُ وَآكَ وَهَ كَمْ قِيلَ كَمَا عَدْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وے ہم کو اور ہمارے مسلمان جمائیوں کو جوائمان کے ساتھ

كرتى مے"۔

عن عائشة ان رجالا التي النبي صلى الله عليه و آله وسلم فقال يارسول الله ان أمي افتلتت راى ماتت بغتة نفسها ولم توص واظلها لوتكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عها قال نعم (صحيح سلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات، برقم عمد (عدم) ( ۱۲۸/ ۱۲۸ )

" صفرت ام المومنين عائد مد يقد رضى اللد تعالى عنها فرماتى بين:
ايك فض حضورتي كريم صلى اللدى لى عديد ملم كي خدمت بيل حاضر جوا
اور اس في عرض كى بارسول الله ميرى والده كاا جا تك انقال
بوكيا ب اور ميرا خيال ب كه أكر انقال كے وفت چو بول سكى
توضر ور مد قد كرتى - آيا أكر بيل اس كى طرف سے مدقد فيرات
كروول تواسي قواب بينج كا جضور في مايل كى طرف سے مدقد فيرات

ال حديث كي شرح ش حطرت امام نووى عديد الرحمة قرمات إن

وفي هذا الحديث جواز الصدّقة عن الميت واستحبا بها وان ثوابها يصله ينفعه وينفع المتصدّق ايصاً وهذا كله اجمع عليه

المسلمون (شرح صحيح مسلم للدورى، باب وصول الصدقة، ٢٩/٧)

دواس حديث بيس ميت كي طرف صحيد فيرات كرف كر جائز اورمستحب بوف كاثيوت باوربيحد يث اس امركي وليل ب كه مد قر فيرات كا تواب ميت كوين اب ميت المريخ اب ميت المريخ اب اور ميت المريخ ال

حضرت امام نووی عبیدا برحمة کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے کدان کے زمانہ تک

کے گنا ہوں کی معاثی مانگو۔

یدای امت پر القد تعالیٰ کا اکرام ہے کہ نبی کریم صلی القد علیدہ سلم سے فر اور کہ ان کے لئے مغفرت طلب فر ، کیل اور آپ شفتی مغبول الثفاعة جیں اس کے بعد موسین سے عام خطاب ہے ۔

حضرت امسلم رضی اللدت کی عنها فرماتی جیں۔رسول الله علیه وسلم نے جمیں فرمایا کہ جب تم مریض یا میت کے یا س جاؤ تو وعائے نیر کرد ماس لئے کہ جب تم کوئی دعا یا تکتے ہوتو مل تکہ اس پر آئین کہتے ہیں نیز فرماتی ہیں کہ جب ابوسلم و فات با گئے ہوتو مل تکہ اس پر آئین کہتے ہیں نیز فرماتی ہیں کہ جب ابوسلم و فات با گئے تو بیل نے تو بیل کے دسول الله ابوسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی یا رسول الله ابوسلم کی فدمت میں حاضر ہوکر عرض کی یا رسول الله ابوسلم کی و فات ہوگئی ہے ،حضور نے فرمایا ۔ اس کہد (وعاماتی)

اللَّهِمُّ اغفرلی ولهٔ (ترمذی ۱۱۲۰ م۱) "إلله جُماورم حوم كائش دئ"۔

عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله عنه قال اذا مات الانسان انقطع عملة الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوالة (صحيح سلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الانسان، ١ / ٦٣٨. ثرمذى من ١١٦ج . سنن نسلاى، كتاب الوصية، عاب الوصليا، باب فصل الصدقة عن العيت، برقم: ٣٦٠٠ ٢/٢٥٢. سنن المند، برقم: ٣٦٢/١ ٢/٢٥٢.

"معترت ابو ہریرة رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی عند قرمانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی عدد واللہ علیہ وسلم نے قرمانا جب انسان مرجا تا ہے تو اس سے عمل منقطع موجا تا ہے ، سوائے ان تین اعلی ل کے معدقہ جاربیا درعلم جس سے تفح حاصل کیا جاتا رہے اور نیک اولا وجوائی کے لئے وعائے مفخرت التد صلى الله عليه والدوسكم كالمنعرس" الم

مراتی الفلاح میں اس صدیث کے تحت مرقوم ہے:

فَيْلَانْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثواب عمل لِغَيْرِهِ عنداهل السنة والجماعة صلوة كان اوصوماً اوحجاً اوصَلَقَة اوقراقً للقرآن والاذكار اوغير ذلك من انواع البرّ ويصلَّ ذلك الى الميت وينفعة وقاله الزيلعي في باب الحج عن الغير

(مراتي العلام شرح نورالأيضام، كتاب الحج)

دولیں اہل منت و جماعت کے نزوریک انسان کوچاہے کہ اپنے کیا میں علی مقت کے نزوریک انسان کوچاہے کہ اپنے کیا علی مق عمل کا تواب کسی کو بخش و سے بھروہ عمل نماز ہو یا نظی روز و پر نفی حج یا ممدقہ با حلاوت قرم کن یا دوسر سے اذکار دغیرہ نیکل کے دوسر سے کام ان کا تواب میت کو بھی پہنچ کا ہے ورابیسالی تواب کرنے والے ایمال رواب پرشرک و برعت کفتو دواشند والفی برد بابیکا و یووند تها عنها عن این عباس ان سعد بن عبادة تو قیت امّه وهو غائب عنها فقال پارسول الله ان امی توقیت و انا غائب عنها اینفّها شیء ان تصدقت به عنها قال نعم قال فانی اشهدکان حائطی ان تصدقت به عنها قال نعم قال فانی اشهدکان حائطی المنحراف صدقهٔ علیها (صدیح البخاری، کتاب الوصایا، باب ادا وقف، برقد ۲۲۲۲، ۲/۱۰ سنن الترمذی، کتب الرکات، باب صدقهٔ عن المیت، برقد ۲۲۲، ۲/۱۰ ۲/۱۰ سن الساتی، کتاب الوصایا، باب عمل الصدقه، برقم ۲۲۰۰، ۲/۱۰ ۲۸ سن الساتی،

و معدین الله تعالی عندی غیر موجودگی شرائر ماتے بین که صفرت معدین عباوه رضی الله تعالی عندی غیر موجودگی شران کی والده انتقال بوگیا،
اس نے عرض کی بارسول الله میری غیر موجودگی شی میری والده کا انتقال بوگیا ہے کا انتقال بوگیا ہے اگر شی اس کی طرف سے صفر قد کروں تو آلیا ہے کا انتقال بوگیا ہے ماکہ علیہ والدہ سعد کی فرمایا ہے معزرت سعد کی فرمایا ہول الله علیہ والدہ سمام نے فرمایا ہوں کہ میرا باغ مخر اف نے عرض کی یا رسول الله علی آپ کو کواه بنانا بول کہ میرا باغ مخر اف

زید قالعارفین شاہ شریف الدین بن احد کی منیری اپنے کھو ظامت میں فرماتے ہیں:

دو حضور پُر تورسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال شریف کے کی رہویں

ون حضرت امیر الموسین ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی نے بہت

ساطعام پکوایا تا کداس کا تواب رسول القد صلی اللہ تعالی کو ورج پہنے

فو ت کی غذر کریں ، مدید منورہ میں اس کا چہ چاہوا تو لوگ ایک

ودسرے سے یو چھے کہ آج کیا ہے؟ تو جنہیں مطوم تھ کہتے:السوم

اور فائدہ حاصل کرنے کا سلسد جاری ہے اور ان کے لئے افادہ اعانت بھی متصورہے"۔

حضرت الس رضی القد تعالی عند فریاتے ہیں کہ میں نے رسول القد صی القد تعالی عدید وسلم کوفر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اس صدقہ کے جس گھر ہیں کوئی مرجا تا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں اس صدقہ کے تو اب کو حضرت جیر نیل عدید السوام فور کے طبق ہیں رکھ کراس کی قبر پر لے جاتے ہیں اور گھڑ ہے ہو کر کہتے ہیں اے فدیر والو یہ تحذی تمہارے گھروالوں نے تم کو بھیج ہے اس کو قبول کرو ہی مردہ خوش ہوتا ہے اور این ہمسے کو خوشنجری من تا ہے اور اس کے ہمسائے جن کو کو کئی تحذیب میں مردہ خوش ہوتا ہے اور اسے ہمس نے کو خوشنجری من تا ہے اور اس کے ہمسائے جن کو کوئی تحذیب میں مردہ خوش ہوتا ہے اور اسے ہیں۔ (مشوح الصدور د)

حضرت این عباس رضی القد تعالی عنبی سے مروی ہے کہ رسول القد صلی القد تعالی عدیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ اپنی قبر میں ایہا ہے جیسے دریا میں کوئی ڈو بٹا اور فرید وکرتا ہے وہ مشقر رہتا ہے کہ میرایا ہے یا ماں یالڑکا یا دوست میر سے لئے دعا کرے پھر جب بید دعا کرتے ہیں تیں تو بیدوعات کو دنیا وہ فیریا سے زیا وہ محبوب ہوتی ہا ورجب زیشن والے دعا کرتے ہیں تو الفد تعالی بہاڑ کے مانند تو اب قبر والوں کو پہنچا تا رہے اور جب زیشن والے دعا کرتے ہیں ہوتی سے العام اللہ علی کہان کے لئے استعظار کریں۔ (شرح العام ور)

حفر = ابوسعید حدّری رضی القد تعالی عند ہے مروی ہے کہرسول القد تعالی عدید دسلم فر مایا ، قید مت کے دن موشن کے ساتھ پہاڑ کے ہرا بر تیکیاں ہوں گی ، وہ کئیں گے ، ونیا بیل قد رثوا ہے کہ اسے آیا ؟ آواز آئے گی کہ بیل قو ہم نے اس قد رئیلیاں نہیں کی تھیں ، اس قد رثوا ہے کہ اسے آیا ؟ آواز آئے گی کہ تیرے لڑکے نے تیرے نے استفار ربڑ حالق بیدوی نیکیوں ہیں اور حضر ہ ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عند ہے دوا میت ہے کہ نیک بند و کوالقد تعالی جنت میں بہت بڑا ورجہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالی عند ہے کہ گا ہے رہ بیدورجہ کہاں ہے جھے کو مل ؟ القد تعالی فر وے گا تیرے لڑکے کے استفاراور یہ کت کی وعا ہے ۔ (شرح الصدور)

حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عقدے مروی ہے کدرسول القد صلی اللہ علیہ دسلم نے

کوبھی اس کا نُواب ماٹا ہے''۔ استاد المحد ثین شاہ عبد العزیز محدث والوی قدس سر ہ تغییر آفتح العزیز علی میت کربجلا نے کی مُدمت اور دقن کرنے کے لُوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

"اوروفن کرتے میں جب کہ اجزائے بدن بتامہ یک جورجے ہیں،
اللہ تعالی کی نظر وعنایت سے روح کا تعاقی بدن کے ساتھ بھال
رہتاہ اورانس وفائدہ ماصل کرتے کے لئے زیارت کو آئے والون
کی طرف روح کو توجہ کرئے میں مجوات ہوتی ہے، مکان بدن کی تعین
کی طرف روح کو توجہ کرئے میں مجوات ہوتی ہے، مکان بدن کی تعین
کے سب سے کویا مکان روح بھی متعین ہے اوراس عالم ونیا کے آثار
از تسم صدقات وفاتحہ یا اور تلاوے قرآن مجید اس بھید میں کہ اس کا
مرفین بدن ہے، مہولت نافع ہوتے ہیں اس میت کو جلانا کویا روح کو
مرفین بدن ہے، مہولت نافع ہوتے ہیں اس میت کو جلانا کویا روح کو
ہونے مکان کردیتا ہے اور وقن کرنا کویا روح کے لئے مسکن بناویتا ہے،

فر مایا اینے اسوات کے لئے تخذیجی ہم نے یو چھا۔ یا رسول اللہ ہم کیا تخذیجی ؟ فر مایا۔ مومنوں کی ارواح جمعہ کی رات کو آسمان سے دنیا کی طرف آتی ہیں اورائے مکان کے مقابل کھڑی ہوکر ہرایک روح عملین آوازے بکارتی ہے۔اے میرے گھروالوءاے عمرے میرے خاندان دالو، اے میرے قرابت دالو، مبریائی کرکے ہم کو پکھ دد۔اللہ تم پر رتم کر ہےاور ہم کو یا درکھواور مت بھولو ہم قید فی نہ بٹس میں اور بہت تم بٹس بٹلا میں پس ہم پر رحم كروالندتم بررحم كرے اور تدبندر كوئيم سے اپني وعداور صدق كواور سيح كوشايد الندرحم كرے ہم يرقبل اس كے كہتم بھى جو ري حكل ہوجو ؤ۔افسوس مائے شرمند كى اے الله كے بندو ہمارا کا مستواورہم کونہ بھولوتم جانتے ہو کہ یدمکان جوآج تنہارے قبضہ اس کے اس جارے قبضه ش تف اور جم اللہ كى را و يس كيكوش تدكرتے تھا ور اللدكى را ويس كيكوند و یتے تھے، کس وہ مال ہم پر بلاہو گیا ہے اور دوم ہے لوگ اس سے فائد وا اُق تے ہیں اور اس كاحماب كماب بهم ير بوتا ہے، كرحضور عديدالعلو ة والسوام نے قرمايا برايك روح بزار بارم دوں اور مورتوں کو یکارتی ہے کہ جرب فی کردوہم پر درہم سے باردنی کے تحرف سے م حضرت ابو ہریرۃ رضی القد تعالی عندفر اتے ہیں کہ (بیفر اتے ہوئے) حضور علیہ العلوج والسلام روئے لگے اور ہم بھی رونے لگے ، روایت کیااس حدیث کو چنے ابن الحن بن علی نے الي كابش - (شرح الصدور)

عن عبدالله بن بريدة عن ابيه قال والله صلى الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. (صحيح سلم كتاب الجدائر، برقم: ٢٤٩٠ / ٢٤٩٠ سنن التردذي، كتاب الجدائر، برقم: ٢٠١٥ / ٢٠١٠ سنن التردذي، كتاب الجدائر، برقم: ٢٠١٥ / ٢٠١٠ مشكرة برقم: ٢٠١٨ مشكرة المسلم المسلم كتاب الجدائر، برقم: ٢٠١٨ مشكرة المسلم المسلم كتاب الجدائر، برقم: ٢٠١٠ / ٢٠٢٠ المسلم المسلم المسلم كتاب الجدائر، برقم: ٢٠١٠ / ٢٣٢٠ المسلم الم

" حضرت عبد الله بن يربيره رضى الله تعالى عندا بينه والدست روايت فرمات بن كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمه يا بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمه يا بين كدرس في قرما يا تعالي اب زيارت كي كرو" ...
ال كى شرح بين في تحد تعانوى حاشيه بين الكهتم بين:

والزيارة يوم الجمعة افضل خصوصاً في اوّله وهو المتعارف في الحرمين الشريفين ينحرجون الى المعلى والبقيع للريارة وقد ورد في خبر ابي نعيم رضى الله عنه من زار قبر و الميه او احدهما يوم الجمعة كان كحجة وفي رواية البيهقي غفر له وكتب له براتة وجاء في الروايات انه يعطى للميت في يوم الجعمة الادراك اكثر مما يعطى في سائر الايام حتى انه يعرف كثيراً من الايام الباقية و كره على القبر رويستحب ان يتصدف عن الميت بنفقة بلاخلاف بين اهل العلم وفيه ورد الاحاديث الصحيحة خصوماً في الماء وقد جاء في بعض الروايات ان روح الميت تاتي دائره ليلة الجمعة فينتظرُ هل يتصدق واللمعات

"جمعہ کے دن قیروں کی زیارت کو جانا افضل ہے خصوصاً دن کے چہلے حصد میں، یہ حرین شریفین ( مکہ مکرمہ اور مدیدہ منورہ) میں مشہور و متعارف ہے کہ لوگ قبرستان المعنی اور قبرستان بھیج میں قبروں کی زیارت کے لئے جاتے ہیں اور حدیث الوقیم رضی اللہ آف کی عنہ میں وار دے کہ جس کے وان اپنے ماں باپ یا مال یا باپ کی قبر کی زیارت کی اس کو جمعہ کے دان اپنے مال باپ یا مال یا باپ کی قبر کی زیارت کی اس کو جمعہ کے دان اپنے مال ہے میں تی کی روایت میں ہے کہاں کی مففرت کروی جاتی ہے اس کے لئے جہنم ہے آزاوی کی کہاں کی مففرت کروی جاتی ہے اس کے لئے جہنم ہے آزاوی کی کہاں کی مففرت کروی جاتی ہے اس کے لئے جہنم ہے آزاوی کی کہاں کی مففرت کروی جاتی ہے اس کے لئے جہنم ہے آزاوی کی کہاں کی مففرت کروی جاتی ہے اس کے لئے جہنم ہے آزاوی کی کہاں کی مففرت کروی جاتی ہے اس کے لئے جہنم ہے آزاوی کی کہا

(نسائی شریف من۱۹۸۹)

وی جاتی ہے اور روایات حدیث میں وارو ہے کہ میت کودوس سے ونوں کے مقابعے میں جمعہ کے دن قبر برائے والوں کو زیا وہ اچھی طرح سے پہنچانا ہے،قیروں پر بلاضرورت یاؤں رکھتے ہوئے گذرنا مکردہ ہے اور مستحب میرے کہ حدق وخیرات کر کے میت کوثواب كَيْجِايا جائے ۔ال امر مل علماء كے درميان كوئى اختلاف تي باور الصال ثواب کے ہارے ٹی کثرت کے ساتھنے اعادیث دارد ہیں۔ خصوصاً بانی کے متعلق اور لیعض روایات بیں بیابھی وا روہے کہ جعمرات کومیت کی روح این گر آئی ہے کہ آیا اس کے لئے کوئی صدقہ وخيرات كركے ايسال ثواب كرنا ہے بائيں۔واللہ اعلم۔ بيمضمون مرقاة شرح مظلوة وراهره اللمعات شرح مظلوة عا خوذ بيا-استاذالحد شين عفرت ش وعبدالعزيز محدث دبلوي عبيدالرحمة فرهاتے ہيں: " ومدوز ندگان دریں حالت زورتر مے رسد دمر دگان پختر کفوق مدو ازایں طرف ہے باشند و جنال گماں ہے برند کہ بنوز زند ہ ایم ولبندا اورحدیث شریف درا حوال قبر داردست کهمروه دران حالت مانند غريق ست كدا تظارفرها ورئ م يرود صدقات وادعيدوفاتحد وري وفت بسيار بكار اوے جيد ازيں جاست كدطوا كف ئي آدم تا يك سال وعلى الخصوص تا يك جله بعد موت درين توع امدا دكوشش آمام عماً المحمد وريسير عزيري باره عم سورة الانشقاق، تحت آيت "والقبرانا انتسق"

"اس حالت بیل زندوں کی مدو اموات کو بہت جلد چینی ہے۔ اور مروے زندوں کی مدوقینی کے ختطرر بیے بیں اور یوں گمان کرتے بیں کہا بھی ہم زندہ ہیں ای لئے حدیث شریف میں احوالی قیر میں

واردے کہ مسلمان اس حالت میں (مسکر دی فرشنوں سے) کہتاہے
کہ جھے نماز پڑھنے دور نیز وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں ڈو بے
والے کی مانند ہے جواس انظار میں ہوتا ہے کہ کوئی اُسے ڈو بے سے
بچالے اور حمد قات اور دعا کی اور فاتح اس وقت میت کے بہت کام
آتے ہیں، بھی وجہ ہے کہ لوگوں کی ہما عمیں بعد موس ایک سال تک
اور علی انتظام میں ون تک اس طرح کی امداد میں پوری کوشش
کرتے ہیں لینی تیجہ ساتو اس، وسوال اور چالیسوال وغیرہ کا اہتمام
کرتے ہیں لینی تیجہ ساتو اس، وسوال اور چالیسوال وغیرہ کا اہتمام
کرکے ایسال ثواب کیا کرتے ہیں اور اس طرح میت کو ثواب
کرنے ہیں اُن ہے۔

شاه ولى القدصاحب محدث والوى جن يروم ايد فخروما زكرت بين (ويدة المدهساتع من ١٣٧م إلا يك موال كرجواب بين لكمة بين:

"ویشیر برنج بنایرفاتی بزرگے بقصد ثواب بدروح ایشان برنڈ و بخورند مضا نفتہ نیست واگر فاتی بنام بزرگے واوہ شووا فنیارا ہم خورون جائزاست"

کسی بیز رگ کی روح کو ایسال ٹواب کیلئے فاتخہ ولائے کی خاطر کھیر پیا نمیں اور کھا نمیں ٹو اس بیں پچھ مضا نفتہ بیں اوراگر کسی بیز رگ کیام کی فاتخہ دی جائے تو بالداروں کو بھی اس کا کھی لینا جا زئے۔ شاہ و کی اللہ صاحب محدث والوی ''الانتہا و فی سلا سل اولی ء'' بیس بکھتے ہیں: ایس و همر تنہ در دوو خوانشہ و برقد رے شیر بی فاتخہ بنام خوا جگان چشت عموما بخو انشہ و صاحب از خدا سوال نمایند''

" پس دس مرتبددرد دین حکرفتم بورا کریس اور قدر سے شیر بنی برعموما خواجگان چشت کمام فاتحد برا حکرالندانی فی سے حاجت کا سوال کریں "۔ کاعری ہرسال کیا کرتے تھے ہولوی عبدالحکیم پنجائی نے اعتراض کی کہم نے عرس کوفرض بجھے الیا ہے جوس کوفرض بجھے لیا ہے جوس ل بدسال کرتے ہو؟ شا دعبدالعزيز محدث والوی نے اس کے جواب ش فرمایا:

الم المعن على المعن الم المحال المحال المعلمون عليه زيرا كه غيراز فراكفل المحيد المعلمون عليه زيرا كه غيراز فراكفل شرعيه مقرره وأبي س فرض نح واندار ب زيارت تيورو تمرك به تيور مالحين وحلوت قرال ووعائ فير وتقيم طعام وشريق استحن وفوب است بها بماع علماء، وتيعن روز عرس برائح انست كه آل روز وكرانقال البيال از دا رافعمل به دارالثواب، والا جرروز كه اين عمل واقع شووموجب فلاح ست وظف والازم ست كه معف خود واباي وأقع شووموجب فلاح ست وظف والازم ست كه معف خود واباي فوع برواحسان نما بدي تا ني ورحد بيث فدكورست و كساليد

بیط مطعن مطعن نامید کے احوال سے جہل پر منی ہاتا ، ہاں قیروں کی فرا کفن شرعید مقررہ کے علاوہ کی بین کوش نیس جانا ، ہاں قیروں کی زیارت اور اولیا ءاللہ کی قیروں سے برکت حاصل کرما اور تااور قار قر آن مجید اور دعائے بیر کرما اور طعام وشریق تی ہے کہ امر مستحسن اور اچھا ہے ہا جماع علاء اور عرس کا وان اس لئے مقرر کیا جاتا ہے کہ ان اور علا اور تیا کا وان اس لئے مقرر کیا جاتا کا وان کے وار العمل (وتیا) سے وار الثواب (آثرت) کو انقال کا وان ہو دی ورند جس روز بھی ہے تھل کیا جائے موجب قلاح ہے اور کیا مان کو انتقال کا دن ہو گار رہے ورند جس روز بھی ہے تھل کیا جائے موجب قلاح ہے اور کہ ایک اور کا در مے ورند جس روز بھی ہے تھل کیا جائے موجب قلاح ہے اور کیا تھال کا دن ہو کہ ایک اور کا در ایک کیا تھال کا در کے اور کیا تھال کا دان کو لازم ہے کہ ایک اسلاف پر اس طرح سے احسان کرتے رہیں قال کے جائے وار القرار ہے ۔ وَ لَدُ صَالِح یُدُعُونَ الله ، اولا دھالے جواس کے لئے وُعاکرتی رہے ۔

مولوی محمد قاسم صاحب نا نوتوی ہانی مدر سدد ہوبند نے لکھا ہے کہ جنید کے کسی مربعہ کارنگ یکا میک متغیر ہوگیا ، آپ نے سب پوچھا بروئے مکاشقہ اس نے کہا ، اپنی ماں کو حضرت شاه عبدالعزیز محدث والوی عدیدا برحمة کافتوی مطعه میکه ثواب آب نیاز مایمن نمایندیمرال قُل و فاتحدو درو دخوا تندمنبرک میشود و خوردن بسیارخوب ست۔

(متارى عزيزية ص٥٧)

يزلكية بن:

تنوير البرهان لدفع ظلمات قرن الشيطان

" الكرماليده وشير برائ فاتحديد ركے بقعبد العمال ثواب بدرون اليتال بكند بخورات واند به رون

''جس طعام کا ٹواب صفرت اما بین (امام حسن وامام حسین) رضی الله تعالیٰ عنبی کی نیاز کریں اس پر قبل اور فاتخداور وروو پڑھیں متبرک ہوجا نا ہے اور اس کا کھانا بہت خوب ہے اگر مالیدہ اور دورہ کسی بزرگ کی روح کوایسال ٹواب کے لئے پکا کر کھلائیں جا کڑے ہائے مضائند نہیں''۔

شاہ ولی اللہ محد شدوہلوی کا تیجہ براے اہتمام کیساتھ ہوا شاہ عبدالعزیز محد شاہ واوی قدس مرافر ماتے میں:

وروزسوتم کثرت بیجوم دم آل قدروبود که پیرول ازص ب ست بشاود یک کلام الله به آار آمدوزیا ده یم شده به شد د کلمدرا صعر تیست (ملعوطات شاه عبدالعزیز محدث دهلوی ص ۸۰)

''شاہ ولی اللہ محدث کی و قات کے بعد تیجہ کے دن لوکوں کا جوم اس کشرت سے آف کہ حماب سے ہا ہرہے ، اکیا کی قرآن مجید (تلاوت کئے گئے ) شمار میں آئے اور زیادہ بھی ہو گئے ہوں گے اور کلمہ کاتو حماب بی نییں' کل کہ کس قد رہے' ھاگیے )۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے عرس کے متعلق ایک منکر کے اعتر اعض کار ز حصرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی عدیہ الرحمة اپنے والعدشاہ ولی اللہ محدث وہلوی

دو وَ خَ شَل دِ مَيْمَا ہُوں ، حضرت جنید نے ایک او کا پائی بڑا رہ رکلہ پڑھاتی ، یوں بچھ کر کہ بعض روایا ہے بٹی اس تقرر کلہ کے تواب پر وعد و مخفرت ہے آپ نے بی بی بی بی اس کر بید کی ماں کو بخش وید اوراس کوا طلاع نہ دی ، بخشتے بی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جوان بشاش بٹاش ہے آپ نے سب بو چھااس نے عرض کیا کہا تی ماں کو جنت بی دیکھتا ہوں ، آپ نے اس بر بیڈر مایا کہ ۔ اس جوان کے مکاشقہ کی صحت تو جھاکو حدیث ہے معموم ہوئی اور حدیث کی تھی اس کے مکاشقہ کی صحت تو جھاکو حدیث سے معموم ہوئی اور حدیث کی تھی اس کے مکافقہ سے ہوگئ ۔ (تحدیدوالغاس جو عاد)

طوالت سے بینے کی خاطر نظیرا ی پراکٹ کرتے ہوئے کرض کرتا ہے کہ قرآن مجیدہ صدیث شریف اور تحد شین اور وہایوں کے بیشواؤں کے اقوال سے روز روشن کی طرح واضح ہوگا کہ اموات کو ایسال تواب کے لئے تیجہ ساتواں ، دمواں ، چالیسواں اور سالانہ عرس کرنا، قبروں کی زیورت کے لئے قبرستان جانا ، مزارات اولیا کی حاضری ویٹا ، مزارات فولیا ، حدوجا ہانا ، صدقہ فیرات ، فاتحد وقر آن خوالی کرئے والوں کے خوالی کرئے تواب پہنچانا ، اموات کے لئے فائد وہنش اورایسال تواب کرنے والوں کے لئے بھی ما فع اورموجب فلاح ہے، گنا ہوں کی بخشش کا قرید اورعذاب جبنم سے رہائی کا باعث ہے لیکن وہا وہ ہے کہ یہ لوگ قرآن وصد بیٹ کا باعث ہے لئے ہوں واریسال تواب کرئے کا دومد بیٹ کے داشتے ارش وات کے فلا ف ان امورکوشرک و کفرقر ارویے بیں اورایسال تواب کرئے والے مسلما نون کوشرک و کافرتھراتے بیں فیوفیاندی بغوات الواب

خیری وہ بی جب علی خیا الل سنت کے دلائل حقہ سے عاجز ہوج سمی تو عموا کہد
دیا کرتے ہیں کہ ہم ایصا ل تواب کے تو قائل ہیں محر ہم ہیں کہتے ہیں کہ دن مقر دکر کے ، کھایا
س منے رکھ کر فاتحہ پڑا ھتا اور اس کو پابندی کے ساتھ کرنا بدھت ناج کز اور حرام ہے اس
صورت مروجہ کا کوئی تیوت نہیں ، وہا بیہ کا یہ کہتا بھی اس کا مکروفر بیب ہے جس سے اس کی
مفاہمت وجہالت اور تعصب ظاہر ہے ، گار کمین ش ہ وئی اللہ صاحب محدث والوی ، ش ہ
عیدالعزیز محدث وہوی اور شخص تھے تی ان سے

یکی ٹا بت ہوتا ہے کہ وہ بھی ون مقرر کر کے طعام پر فاتحہ پڑھنے اور قرآن فوانی کر کے ایسال ثوا ہے کو جائز مستحسن اور مستحب قرار دیتے ہیں اوراس پر عال بھی ہیں نیز ان کے علاوہ صلف صالحین ، مشائح وعلائے است اس پر متنق ہیں ۔ لیس سوال پیدا ہوتا ہے کہ آبایہ سب حضرات بوعی اور مشرک و کا فر ہیں؟ اور کیا بید تھی بجر جہل مرکب بھی گرفتی روبالی تم م مفسرین ، محد ٹین ، آئمہ وین اور صحابہ کرام عیبہم الرضوان سے بھی بڑو ہو کر قرآن وحد یث کو سے شریع اور کو ایس کا احوال دائو قالا ہائلہ

قارئین اوگر چدا بھال ثواب کے متعلق کائی وشائی واکل پیش کئے جا بھے ہیں منا ہم فقیرا تمام جنت کے لئے ، اٹھال حسنہ پر مداومت، ون مقرر کرنے اور کھا یا وغیر ہ سامنے رکھ کرفاتحہ پڑھنے کے جواز بھی بالہ خضار چند ولاکل ٹوش کر وینا ضروری سجھتا ہے تا کہ ان امور کے بارے بھی کوئی شک وشہہ ہاتی ندرہ جائے ۔وبالقدائتو فیق ویوالمستعان ۔

#### اعمال حسنه بريداومت

واضح رہے کہ بعض فراکض وواجہ ہے مقید بدو لت جی اور بعض غیر مؤقف اور عباوت علید بین شرح کی طرف ہے کوئی قید نہیں انفی عباوت علید بین شرح کی طرف ہے کوئی قید نہیں انفی عباوت کرنے والا مختارے کہ جب جا ہے کر لے کسی مصلحت کی وجہ سے تعین ہوم وفت کر لے اور جا ہے تو نہ کر سے جا ہے کہ کسی کر ہے کہ کسی نہ کر ہے گرافعی عباوت بی حسب قر مان حضورت کی القراق کی عدیدہ آلدو ملم الترام محبوب وافعنل ہے۔

عن عائشة قالت قال رسول الله عليه وسلم احبّ الاَعُمَالِ إلى الله الدُكمُهَا وَإِنَّ قَالَ وَالرَّاوِي) وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمنة (سلم ص٢٦٦ج١)

"ام الموسين حضرت عائشہ صد يقد رضى الله تعالى عنب قرماتی جيں، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمالا الله تعالى كى بارگاہ ميں و مقمل زيادہ محبوب ہے، جس پر تيفقى ومداومت كى جائے كارخوا د ( تقلى عمل )

تحورًا سابی ہوء راوی کا بیان ہے کہ مطرت عا تشمد يقدرضي الله تعالی عنها جب کسی تفلی کام کوکرتیں تو پھر اسے ارزم کرکیتیں، لینی اگرکوئی نیک کام کسی دفتت کرگیتیں تو پھراس کام کوجمیشہ ای وفتت بإبندى كے ساتھ كياكرتي تھيں"

بحمده تعالی ، ای حدیث ہے و باہیہ کابیاعتر اض باطل ہوگیا کہ ی مسلمان وفت مقرر کر کے لازمی طور پر تیجہ، ساتواں، جالیسواں اور عرب وغیرہ کرتے ہیں ، لہٰذا جا مُزْتَہیں، نا بت ہوا کہ دیا ہید کانفلی امور پر مداو مت کیا جائز وحرام کہتا ہجائے خود نا جائز وحرام اور ا نکارجد یک کوشترم ہے۔

#### دن مقرر کرنا

سی مسجد میں جانے کیلئے دن مقرر کرنا سنت ہے

عن اين عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشياور اكبار وكان عبدالله بن عمر يفعله

(صميح البذيري، باپ مسجد قبله برقم-۱۱۹۳ ، ۲۸۸۸)

" • حضر تعبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فرمات بي رسول الله صلى الله علیدوسلم برسینی کے دن بیدل یا سوار ہو کرمنجد قباء بین تشریف لے جایا کرتے تھے اور معفرت عبداللد بن عمر مجی (حضور کی سنت برعمل کرنے کی خاطر )ای طرح کرتے تھے لینی وہ بھی ہرشنچر کو پیدل یا موار موکر معجد قبا میں تشریف لے جایا کرتے ہے"۔

اس حدیث سے نا بت ہوا کہ کی نیک کام کے لئے دن مقرر کر لیما سنت ہے۔ زیارت قبور کیلئے ون اور وقت مقرر کرنا سنت ہے عن عائشة انها قالت كان رسول الله مَثَّتُ كلما كان ليتها

من رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مومنين واتباكم ماتوعدون غدأ مؤجلون وانا انشاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقة (صحيح سلم، كتاب الجدائز، فصل في التعلم على اهل القيور) " مصرت عا تشهمه بقه رضي الله تعالى عنها قرياتي بين ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرى جربارى كى شب رات كي خرى حصدين كمري تطلع قبرستان بقنع میں تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیم وار تو مهومتين الخ "

وعظ كيليج دن مقرر كرنا سنت ب

عن شقيق بن و اتل قال كان عبدالله يذكر ناكل يوم حميس

(بسلم س ۲۷۷ ج۲)

" و حضرت شغیق بن وائل رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں ، حضرت عبدالله جمیں ہرجعرات کودعظ سنایہ کرتے تھے''۔

#### وعوت طعام کیلئے دن مُقر رکر نا سنت ہے

عن سهل بن سعدان كنا لنفرخُ بيوم الجمعة كانت لنا عبجوز تناخمذ اصبول المسلق فتجعله في قدرلها فتجعل فيه حبات من شعير اذا صلينا زوناها فقربته الينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من اجل ذلك وماكنا نتفذى ولانقيل الابعد الجمعة والله مافيه شحم والاورك (صحيح البخاري، كتاب الأطعناء بلي السلق و الشعير، برقم ٤٠٤٠٠ ٢/ ٢٥٤)

'' مصرے میل بن سعدر منی اللہ تعالیٰ عندفر ﷺ میں ہمیں اس وجہ سے جمعہ کے وان کی زیادہ خوتی ہوتی کہ جمعہ کے وان ایک بو عمل

نفلی روزه کیلئے د ن مقرر کرنا سنت ہے

حضور مرکار دوی لم صلی القد نقائی علیه و سلم سوموارا و رجمعرات کوروز و رکھتے ، حضرت ابوقی و درمنی القدعند نے عرض کی با رسول القد صلی القد علیه دسلم ، سوموارا در جمعرات کوروز و رکھنے میں کیا حکمت ہے؟

قال فيه وُلخت وفيه أنزل على القرآن (صحيح سلم، كتاب الصيام، جاب استحباب صيام ثلثة ابام من كل شهر. سنز الكبرى فلبيه قسى، برقم، ۲۷۷۷. السند، فلبيه قسى، برقم، ۲۷۷۷. السند، برقم، ۲۲۰ سند ابوبعلى، برقم، ۱۶۶ سند الرزاق، مقده ۲۸۱.

'' حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرماہ! سوموار کے دن میری ولاوت یوٹی اور جمعہ کی رات بیں مجھ پرقر آن جبیر مازل کیا گیا ہے''۔ اس حدیث سے جواز تھین یوم کے علاوہ کھی واضح ہوگی کہ فضیلت وشرف والے واقعات کے سبب وٹوں کوہمی شرف حاصل ہوجا تا ہے۔

ا حا ویٹ مندرجہ یا دیے یا لوضاحت ٹابت ہوا کہ نفی امور کے لئے ون اوروفت مقرر کرنا سنت ہے ، وہا ہی مولوی بیداعتر اض بھی کیا کرتے ہیں کہ تی مسمان ایصالی ثواب

کیلئے دن مقرر کر کے ہمسایوں ، دوستوں اور رشتہ داروں کوا ہتمام کے ساتھ بلاتے ہیں ، بیہ اہتمام دیڈ اگی کہیں ٹابت نہیں ، اس لئے بیہ بدعت دیا جائز ہے، تو فقیراس کے متعلق عرض کرتا ہے کہ دہا بیہ کو کارٹیمر میں رکاوٹ ڈالنے کیلئے توا دمخوا دیکے بہائے تراشنے کے علاو داور سیجہ بھائی ٹیمیں دیتا۔

یں کہتا ہوں کہ دن مقرر کر سے مسلما ٹون کائل جل کرتا وت قرآن اور ذکرا لہی کرنا اور اموات کواپھال ٹواب کرنا اور اپنے لئے اور مہت کے لئے بخشش کی دعا، تگن ہوہ وا مور ہیں جن کی اصلی ترح سے قابت ہے ان امور کی مما ٹعت کہیں وار ونہیں ۔ اگر وہا بیہ بش پچھ بھی صدافت و شرافت ہے تو قرآن وحد بیٹ بھی سے مم نعت پرکوئی ویل چیش کریں ، بش وکوئی سے کہتا ہوں کہ یہ خواری الرصل وہائی قیا مت تک بھی واضح دیل چیش نہیں کر سیس کے ۔ پھر جب قرآن وحد بیٹ بی ان امور کی کوئی مما نعت نیس تو کسی کوئی جی بھی اے کہ منع کرے اور شرک و بدوحت کے فتو ہے بھی لگا تا پھر ے ، اگر آپ فررا ساخور وتا ال کریں منع کرے اور شرک و بدوحت کے فتو ہے بھی لگا تا پھر ے ، اگر آپ فررا ساخور وتا ال کریں منع کرے اور شرک و بدوحت کے فتو ہے بھی لگا تا پھر ے ، اگر آپ فررا ساخور وتا ال کریں منع کرے اور شرک و بدوحت کے فتو ہے بھی لگا تا پھر ے ، اگر آپ فررا ساخور وتا ال کریں

الصال أواب كيك اجتماع وتعين يوم ميں بہت مصلحتیں ہیں

مثل دن مقررکر کے صدقہ فیرات کرنے سے فربا و رس کین اور اعرا اوا قارب اور احب اور احب سے ایک دوسر سے کو دی فی احب آسانی سے ایک دوسر سے کو دی فی احب آسانی ہوتی ہے ہیں ، ہا جمل کر فتم قرآن مجید بی آسانی ہوتی ہے ، مجس بی و دنیا وی فو ایکہ حاصل ہوتے ہیں ، ہل جمل کر فتم قرآن مجید بی آسانی ہوتی ہے ، مجس بی جس قد رزیا دہ تعدا و بی مسلمان جمع ہوتے ہیں ای قد رتبیع و جبیل کی کثر ہے ہوتی ہو اور دو دو در و دشر یف زیا دہ تعدا و بی ہی ہو جا تا ہے ، صدقہ فیرات کرنے والے کو طوام یا شیر پی در دورو د تقدیم کرنے اور کھلانے میں ہوئی ہوتی ہے سبال کر تلاوت قرآن ، تبیع و جبیل اور دو د شریف کا ثواب میت کو بخشے اور دی نے مغفرت کرتے ہیں ، مجس بی زیا دہ مسمان بھی ہو جا تی ہو جا تیں ہوتی اور دی نے مغفرت کرتے ہیں ، مجس بی زیا دہ مسمان بھی ہوجا تیں اور دی ہے مغفرت کرتے ہیں ، مجس بی زیا دہ مسمان بھی مشور بی الد توات ہوتے ہیں ۔ نیز حسب فرمان حضور عیدالسلام مجس و کر ہی مل مل مکھ

ہیں ، تو فقیر اس کے متعلق عرض کرتا ہے کہ کھا ما وغیر وسامنے رکھ کر فاتحہ پڑ عمتا اور دعا ما تکتا حرام ونا جا تزیاید حت کیونکر ہوسکتا ہے ، جبکہ اس کی اصل شرع سے تابت ہے:

عن ابي هريرة قال لما كان يوم عزوة تبوك اصاب الناس مجاعة فقال عمر يارسول الله ادعهم بفضل ازوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة فقال بعم فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل ازوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويحى الآخر بكف تمر ويجئ الآخر بكسرة حتى اجتمع على المطع شيء يسير فدعا رسول الله منت بالبركة ثم قال خذواني ارعيتكم فاخذوا الى اوعتيهم حتى ماتركو في العسكر دعاء الا ملاؤة قال فاكلوا حتى شعبوا وفضلت فضلة

یے جین بھی شامل ہوجاتے ہیں اور جب ایسال تواب ومففرت و بیندی ورجات کے لئے دعاہ گئی جاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے لئے دعاء گئی جاتی ہوار مید ہوجاتی ہے اور ان ہا ہوجاتی ہوجاتے ہیں کہ حضور علیہ السلو قاوالسل مے فرمایا:

قال الله تعالى و جَيْتُ مَا حُيِّتَى للمتَحابِينَ في و المُتَجَالِسِينَ في و المُتَزَاوَرِينَ في والمُتَبَادِلِينَ فِي مشكوة (كتب الأداب داب

الحب في الله، العصل الثاني)

"الله تعالى فرما تا ب كدواجب بوكى ميرى محبت ان لوكول كے لئے جوصرف مير بي لئے آپس من محبت كرتے بيں، مير بي لئے يا ہم ل كر بيضتے بيں، مير بي لئے ايك دوسرے كى طاقات كرتے بين اور مير بي لئے ايك دوسرے يوشري كرتے بين"۔

اشعته اللمعات على ب كراس ول فشكر على ايك لد كونجام ين عظ جنهين رسول القد صلى القدائعا لى عليه على على المعدرات، ١٠٥٥)

على القدائعا لى عليه على على على الله عليه وصلى الشهد ان الالله الا الله
وانسي رسول الله الله الله عليه وصلى الله بهما عبد هاك فيُحَبِّ عن
الجمة (مشكورة، كتاب احوال القيامة، عاب المعجرات، برقم ٢٠٤٥)
الجمة (مشكورة، كتاب احوال القيامة، عاب المعجرات، برقم ٢٠٤٥)
الجمة (مشكورة، كتاب الإبعان، برقم ٢٠٤٠)

اس حدیث مبارکہ ہے تا بت ہوا کہ فتلف فتم کی کھانے کی چیزیں سامنے رکھ کر وعارہ تکتا سنت ہے۔

عن انس قال لما تزوج النبي صلى الله تعالىٰ عليه و آله وسلم زيب اهدت له ام سليم حيّساً في تور من حجارة فقال انس فقال البي صلى الله تعالى عنيه وسلم اذهبُ فادعٌ لى مَنْ لقيت من المسلمين فدعوتُ له من لقيت فجعلوا يدخلون عليه فياكلون ويخرجون ووضع البي صلى الله يدخلون عليه فياكلون ويخرجون ووضع البي صلى الله عليه وسلم ينه على الطعام فدعا فيه وقال فيه ماشاء الله ان يقول ولم ادع احداً لقيته الا دعوته فاكلوا حتى شعبوا يقور جوا الحديث (صحبح مسلم كتاب الدكح، باب رواج ريب، وخرجوا الحديث (صحبح مسلم كتاب الدكح، باب رواج ريب، برقبه ما المحديث (صحبح مسلم كتاب الدكح، باب رواج ريب،

'' حصر ساتس رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں جب حضور صلی اللہ عدیہ وسلم نے حصر سے اللہ عدیہ وسلم نے حصر ساقی فو ام سیم رضی اللہ تعالی عنها ہے شادی فر مائی تو ام سیم رضی اللہ تعالی عنها نے ایک پھر کے بیائے شرک بیائے شرک والیہ ڈال کر حضور عدیہ الصلو قاد السالام کی خد من شکل ہدیئے بیش کیا، حضرت انس فر ماتے عدیہ الصلو قاد السالام کی خد من شکل ہدیئے بیش کیا، حضرت انس فر ماتے

ہیں کہ پھر حضور علیہ العموٰۃ والسلام نے بیجے تھم قر دیو، ہو گئے۔

جو مسلمان سلے اسے میر ہے پاس دیوت کھ نے کیلئے بیجے ہو و الی میت بھے بیجے ہو و الی میت بھے بیجے ہو العموٰۃ التسلیم کی قد مت میں بھیجنا گیا۔ لوگ آپ کی فد مت میں آنے اور (وہ شاہد والیہ) میں بھیجنا گیا۔ لوگ آپ کی فد مت میں آنے اور (وہ شاہد والیہ) کھا کھا کھا کھا کہ حضور عدیدالعموٰۃ والسلام نے اپنا ہا تھ طعام پر رکھا اور اس میں (پر کمت کیلئے) وعافر مائی اور جو پھی النہ نے چا ہا حضور نے کہ اور بھی جو بھی طاہر نے اس کودیوت و نے بھیر نہ چو والیاں نے کہ اور بھی جو بھی طاہر نے بیٹ بھر کہ کھی اور بھی گئے۔

تک کہ سب مسلمانوں نے بیٹ بھر کر کھی یا اور بھیے گئے۔

اس حدیث سے ٹابت ہوا کہ ذکوت کے لئے مسلمانوں کویڈیا ، طعام پر پڑھتا اور طعام سامنے رکھ کروعا یا تکناست ہے۔

> عن انس بن مالك يقول ابوطنحة لام سليم لقد سمعت صوت رمسول الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء

> " حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں مضرت ابوطلخدرضی الله تعالی عند مرمات الله تعالی عند سے ابوطلخدرضی الله تعالی عند نے حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عند سے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو پست آواز میں کلام فرماتے و کے کراند از درگایا کہ آپ کو بجوک کی ہے '۔

آیا تمہارے باس کوئی کھائے کی چیز ہے؟ آم سلیم نے کہا، ہاں ہے اور جو کی روثی کے چند کھڑ سا بی اور جو کی مرت کے چند کھڑ سے اپنی اوڑھٹی میں لیسٹ کر جھے دیکر کہ بیدرسول القد صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں لیے جا وَ محضرت انس فر استے ہیں ایس و درہ فی کے کھڑ ہے لے کر دو اند ہوا۔ میں نے و کھوں کہ جضور علیہ العسلوٰ قاد السوام مجاہد بن صحابہ کے ہمراہ (غزوہ خندت کے موقعہ بر بنائی محبود میں ہنچانو آپ نے فر مایا ،آیا بھے ابوطعہ نے بھی

ے؟ ش ان کے آگے چانا ہوا حضر ت ابوطور کے پیس پینچ اور انہیں بنایا کہرسول الندسلی
الندتی کی عدید وسلم اپ ساتھیوں کو لے کرتشریف لدرہ ہیں اس پر ابوطور نے کہا۔ا سام
سیم، رسول القد صلی القد علیہ وسلم تی م لوگوں کو لے کر آرہ ہے ہیں اور جارے پاس انہیں
کھلانے کو پچو بھی نہیں ہے؟ فقال القدور سولہ اعلم حصر ت ام سیم نے جواب ویا۔القداور
اس کا رسول زیا وہ جاتا ہے۔

بینی ای لنگر کو پیمولال نے کی ہمیں کی گفر ہے، اللہ جانے اوراللہ کا رسول جانے حضور جولئکر لئے ہرے ہیں وی ان کو کھل کیں ہے بھی ہمیں گھرانے کی کیا ضرورت ہے کہ حضور ہوں کہ اللہ کا استقبال کو ہ ہے ہوں کی حالت ہے با خبر ہیں۔ حضر ہالوطنی حضور عدیدالعنو قا والسلام کے استقبال کو ہ ہے ہوں کی حالت ہے بوجہ حضور علیدالعنو قا والسلام گھر ہیں ہے تو فر وایا اسام سیم جو پی تو تہوں ہے ہاں لاؤ، ام سیم نے وہی ہوئی روئی کے بہتر کو سے پیش خدمت کے حضور نے فر مایا۔ ان کی چوری بنا گو، ام سیم نے وہی ہوئی کی گائی نیچوڑا اور طبید وہنا یہ تو حضور نے اس عجام پر جوالند نے چاہا پڑھا۔ اسسم کی روایت ہیں ہے کہ تو کہ وعافیہ بالم کہ اور حضور علیدالعلو قاوالسلام نے اس طعام ہیں پر کت کی وعافر وہ کی اور تھم فر مایا۔ وی آور میوں سے کہو کہ کہ کہا گی سے وہ کہ کہا گی ۔ وہ کہا دی ہو گو کہ وہ ایک کہا گی سے وہ کہ کہا گی سے وہ کہ کہا گئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو گھا کھا نے گئے ۔ یہاں تک کہ تن م شکم سیر ہوگئے یہ کھانا کھانے والے سنزیا ای اس طعام میں ہوگئے ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی ہو ہوگئی الشان اسور کے علاد و میہ بھی واضح ہوا کہ کھانا اس سے دو مرے کئی عظیم الشان اسور کے علاد و میہ بھی واضح ہوا کہ کھانا میں سے دکھ کراس پر بھی یہ جوا کہ کھانا سنت ہے۔

عن عسر بأن الخطاب رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في المدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهة (سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب عاجاء في رمع الابدى، يرقم ٢٠٢٨، ٢٠٢٤)

" حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عند قرمات بين كه حضور عليه النسلولة إو السلام دعا كے لئے ہا تھا تھ تے تو دونوں ہا تھ مند پر پجيرے بغير يہے ندگرات "

حضرت عبداللد بن عب س رضى اللد تعالى عنها قرما يا سي بين كه رسول الله صلى الله عديه وسلم في قرما يا دعاما تيكت والت باتحوس كى به تعبيرون كومندكى جانب كرك الله تعالى سي سوال كميا كروءاً لي ما تحص كرك دعانه ما فكاكروا ورجب وعاما نك چكو باتحوس كى بتعبيرون كو ايخ منه ير چيمرايا كرد - (ابوداً ود)

کھانا گھانے سے پہلے دعاما کنے کا تھم۔ حضرت عبداللہ بن عبس رضی اللہ تعالی عنبی ار ماتے ہیں:

قال رسول الله عنه الحديث (سن الترمذي، كتاب الدعوات، بارك لنا فيه و زدنا منه الحديث (سن الترمذي، كتاب الدعوات، يعب ما يقول ادا اكل، بوقم عنه ٢٤٤ / ٤ ٢٠ سن أبي داؤد، كتاب الأشرية، باب ما يقول ادا و برقب ٢٢٠٠ شعب الإيمان، بوقب ١٤٠١) الأشرية، باب ما يقول ادا، بوقب ٢٣٠٠ شعب الإيمان، بوقب ١٤٠١) "رسول الشرطي الله تق في عليه وعلم في فرمايا جمل كوالشرات في طعام كلا في السيري الشرك المناع الله تعالى دووه والله التي في دووه والله التي في دووه بإلى في المنافرة بما رحم الشريق في دووه بإلى في المنافرة بما رحم في الله تعالى من يركت والدولة بمن المنافرة بمن و دوده وده بإلى الله بمن يركت والداولة بمن المنافرة بمن ودوده بإلى الله بمن يركت والمنافرة بمن المنافرة بمن المنافرة ودوده بإلى المنافرة بمن المنافرة ودوده و بالله بمن المنافرة ودوده و بالله بمن المنافرة ودوده بالله بمن المنافرة ودوده بالله بمن المنافرة ودوده بالله بمنافرة بالمنافرة ودوده بالله بمنافرة بمنافرة بالمنافرة بالمن

کھانا کھا چکنے کے بعد دعاء

عن ابي امامة قال كان رسول الله عَلَيْكَ اذا رُفعتِ المائدة بين يديد يقول الحمدالله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير

واضح کیاجاچکاہے۔

سی جو سے بیرے کو ہے ہیں۔ کو ہے خبت باطن کے مبیب و ہا یہ کو گیا رہویں کے نام سے جو ہے ،

یہ لوگ اپنی روایق کی فہمی مسلم ٹول کو بہکانے کی قاطر کہ کرتے ہیں کہ ہم ایصالی تواب کے قو قائل ہیں لیکن گیا رہویں کواس وجہ ہے جرام اور شرک کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت قرآن وصد یہ شریف شرکا فظ گیا رہویں وکھ نے وصد یہ شرکیل فیل میں مثان ما دان و ہا لی قرآن اور حد یہ شریف شرکا فظ گیا رہویں وکھ نے کامطالبہ کرتے ہیں بھو رہ مر قبد ہمینت کو اکبیا یعالی ثواب کا ثبوت ما تکھے ہیں۔

کامطالبہ کرتے ہیں بھو رہ مر قبد ہمینت کو اکبیا یعالی ثواب کا ثبوت ما تکھے ہیں۔

یہ جو صفور تو ہے اعظم کی نیا زے لئے مشہور ومعروف ہے ، حضرے اوم یا فعی علید الرحمة ہے جو صفور تو ہو فاصد الحق میں ایس فی علید الرحمة ہیں۔

"قرآنا لمن ظر وو خلاصة الحق فرو "من الش فرائے ہیں۔

دو کر جا زوہم حضرت فوٹ التقیین بودار شادشد کداصل با زوہم ہمیں بودکہ حضرت فوٹ صمانی بنار تنی زدہم رہے الاخر فائند چہم نبی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کردہ بودید، آل بناز آنچنال منظول ومطبوع اف وکہ در ہر ماہ بنار تنی باز آنچنال منظول ومطبوع اف وکہ در ہر ماہ بنار تنی بازہ میں را اللہ علیہ وسلم مقرر فر مودید و دیگر ا تباع صفرت فوٹ باک بہتھاید دے بازدہم میکردیدہ آخر رفتہ رفتہ بازدہم حضرت فوٹ باک بہتھاید دے بازدہم میکردیدہ آخر رفتہ رفتہ بازدہم صفرت فوٹ باک بہتھائی مشہورشد، الحال مرج فائند محضرت شال در بازدہم صفرت فوٹ التائی بوڈ المحضرت فوٹ التائی بوڈ اللہ محضرت فوٹ التقلین کی آلیار ہویں کا ذکر تھی، ارشاد ہوا کہ آئیا رہویں کی اصل کی اصل کہتھی کہ حضرت فوٹ التا خرکی گئی رہ تا رخ کی کہا مقبول کوئی کریم صلی القد عدید ہم کی فائند چہلم کی تھی ۔ یہ بیا زائی طرح مقبول کوئی کہ حضرت نے جرماہ کی گئی رہ تا رہ تن کورسول مقبول صلی ومطبوع یوگئی کہ حضرت نے جرماہ کی گئی رہ تا رہ تن کورسول مقبول کی تی دہ تا رہ تن کورسول مقبول کی تاب کی چیروی بیش گیا رہویں کیا کہ تے بنے دفتہ رفتہ دفتہ دفتہ حضرت

مؤدع (صحيح البحارى، كتاب الأطعة، باب ما يقول ادا، برقم ١٩٠٠، ٢٤٠٢. حيامع ترمذى، كتاب الأطعة، باب ما يقول، برقم ١٩٠٠. ١٢٠٠. صدن آيى داؤد، كتاب الأطعة، ياب يقول الرجل اذا طعم، ١٢٠٠. سنن ابن ماحة، كتاب الأطعة، باب مايقال ادا فرغ من الطعه) سنن ابن ماحة، كتاب الأطعة، باب مايقال ادا فرغ من الطعه) مخرت الواهم رضى الله تعالى عند قرمات إلى المعام عن قارع بوت إلى جب آب كرمات عند قرمات ومن فوان الحالم عند مودع من عدر مودع من الحدد المحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مودع من المحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مودع من المداه عدداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مودع من المداه عدداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مودع من المداه عدداً كثيراً عليهاً مباركاً فيه غير مودع من المداه عدداً كثيراً عليهاً مباركاً فيه غير مودع من المداه عدداً كثيراً عليهاً مباركاً فيه غير مودع من المداه عدداً كثيراً عليهاً مباركاً فيه غير مودع من المداه عدداً كثيراً عليهاً مباركاً فيه غير مودع مداه كثيراً عليها مباركاً فيه غير مودع مداه كثيراً عليهاً مباركاً فيه غير مودع مداه كثيراً عليها مباركاً فيه غير مودع مداه كثيراً عليها مباركاً فيه غيراً مودع مداه كثيراً عليها مباركاً فيه غيراً مودع مداه كثيراً عليها مباركاً فيه غيراً مودع مداه كثيراً عليها مباركاً فيها عباركاً في المراكاً فيها عباركاً في المراكاً في المر

ا و ویٹ سے تا بت ہوا کہ کھانے چنے کی چیز وں کوس منے رکھ کر پڑھتا، وعا، تکنا،
دعا کے لئے ہاتھوں کواٹ ما اور دعا والگ کر ہاتھوں کومند پر پچیرا سنت ہے، کھانا کھانے
سے پہلے بھی وعاد تکنے کا تھم ہے اور کھانے سے فارغ بوکر دع و تکنا بھی حضور عدیہ العسوٰ ق
والسلام سے تا بت ہے۔ آپ کی اتباع بھی پروانہ گان شمج رس انت سی بہ کرام عیبم الرضوان
سے لے کرآئے تک پر رگان و بن اور مسمی مان امت اس پر ہالتو استام بیں۔

لیکن خواج الاصلی نجدی و با بی اس قد رجری و بے باک ہیں کدو دا ن امور پر بدھت، شرک اور کفر کے فتو سالگانے ہے نبیل شر ماتے ۔ نعوذ بالند من مفوات الوبابیہ

## گيارجو پي دينا

اعل اسلام کوگیا رہویں دینے کی بنا پرمشر ک دکافر تفہرا نا اور دائر داسلام سے خارج قرار دیتا، وہا بید کا انجائی ظلم اوران کے خار تی ہونے کا نا قابل تر دید بھوت ہے، گیا رہویں کی حقیقت یہ ہے کہ مسمی نان اہل سنت وجماحت فی سمیل اللہ طعام وشیر پی وغیرہ تیار کر کے قران مجید وورو وشریف پڑھ کر کھانا کھلاتے اور تلاوی قرآن اور وردو وپڑھنے اور کھی نے کھلانے کا تواب حضور سیرنائی اللہ ین شخ عبدالقاور جیلائی عدیدار تھے کے حضور ہدیئے نذر کرتے ہیں۔فہر ہے کہ یہ عمل کی طور پرشرک و کفریس داخل فیس ،گذشتہ اوران میں ان تی م امور کا کھل جوت قرآن وحد ہے اور بزرگان وین کے ارشاوات و محل سے میں ان تی م امور کا کھل جوت قرآن وحد ہے اور بزرگان وین کے ارشاوات و محل سے میں ان تی م امور کا کھل جوت قرآن وحد ہے اور بزرگان وین کے ارشاوات و محل سے

محبوب سبحانی کی گیا رہو ہی مشہور ہوگئی ہو جودہ وفت میں لوگ حضویہ محبوب سبحانی کی گیا رہو ہی مشہور ہوگئی ہو جودہ وفت میں لوگ حضویہ محبوب محبوب فوت اعظم کی فاتخہ گیا رہو ہی تاریخ کو کرتے ہیں اور حضرت محبوب میحانی دیتا ہے۔ اور ان محبوب سبحانی سبحانی کی فاتخہ گیا رہو ہیں تاریخ کو کرتے ہیں اور حضرت محبوب سبحانی کے اللہ ظافر آن وصدیت میں نیس ملتے تو انہیں اپنی عشل وقیم اور ویا نت وشر افت کے سبحانی کی تاریخ کی اور اس کی جو سبحانی کی دوجہ شعبیہ اور اس کی جو سبحانی کی دوجہ شعبیہ اور اس کی دوجہ شعبہ کی دوجہ شعبہ کی دوجہ شعبہ کی دوجہ کی د

امید ہے کہ غیر متعصب روشن وہ ٹ قار کین ، گیا رہویں کی وجہ شعبہ اوراس کی حقیقت بخو کی ہجمد گئے ہوں گے ، پس و ہابیہ کا بدلفظ ، گیا رہویں ،قر سن وحدیث میں تلاش کرماان کی سراسرما والی اور بہو دگی فیل آو اور کیا ہے؟

اگرو بابیہ سے پوچھا جائے کہتم اپنی جماعتوں کے نام، جماعت البحدیث، غربائے البحدیث، جماعت اسلامی، دیوبندی، ندوی، جمعیۃ العلماء بند، جماعت احرار اور جمعیۃ علمائے اسلام وغیرہ اور مدرسول کے نام، دارانعلوم دیوبند، خیر البداری، مدرسداشرفیہ قاسم انعلوم، جامعہ البحدیث وغیرہ دوغیرہ دو فیرہ دادرائے اخبارات ورسائل کے نام۔

صحیفہ الجامد بیٹ ہر جمان القرآن منظیم الجامد بیٹ ،الاعتصام ،الابقاء ،المبیر ، چراغ راہ وفیرہ اور اپنے جسوں اور کانفرنس کے نام ۔ الجامد بیٹ کانفرنس سیرت کانفرنس ، ایجام بیت کانفرنس ، سیرت کانفرنس ، ایجام بیت جست اسلامی و غیرہ قرآن وحد بیٹ میں وکھ بیکتے ہو؟ تمہارے پاس امو بہذکورہ کا ایمام وجہ وہدیت کذائے قرآن وحد بیٹ سے کوئیا ثیوت موجود ہے؟ اگر ہے تو ہی کی ایمام وہ وہروہ ہیں اور ہرگز نہیں ہے تو پھر تمہیں افظ 'دائی رہو یں' پراس قد رشر مستیاں کرنے کا کیاجن ؟ ہم اس نام براتن الحیال کودکیوں ہے؟

جب کہ آب رہو ہی حضور تو ہے اعظم عدید الرتمة کی فاتخدہ نیاز کا ایک تحرفی فی مام ہے کہ صدقہ و نیر اے تل و ت قرآن مجید ، تنبیج وہبیل اور ورو وشریف پڑھئے کا تواب ہنجاب کی مدقہ و نیر اے تل و رقت آن وحدیث کی رو ہے فی سبیل اللہ کھانا کھلانا ، پانی پل باء شریت یک رو ہے فی سبیل اللہ کھانا کھلانا ، پانی پل باء شریت باوہ وہ فی با اور صد قرنیرات کرنا ۔ اللہ تھائی کی عباوت ہے ، نیز قرآن کی تلاوت ، تبیخ و جبیل اور ورو دیر ہنا بھی اللہ تھائی کی عباوت ہے ، بیرعاوتی الگ کی جا کھی با اکھنی و کہیل اور ورو دیر ہنا بھی اللہ تھائی کی عباوت ہے ، بیرعاوت الگ کی جا کیل با اکھنی کرنی جا کھی با الکھنی کی جا کھی اللہ تھائی کی عباوت ہے ، بیرعاوت اللہ کی جا کھی با الکھنی کی جا کھی با الکھنی کے جا کھی با الکھنی کی جا کھی با الکھنی کرنی جا کھی ایک کی جا تیں ۔

تنجب ب کدان کوڑھ مغز دیا ہے کوان عبود النبی شی شرک دکھر یا ہو ہوت کی کوئی چیز دکھائی دیتی ہے اگر میداس بات پر خفاجیں کدان کو تنجہ ساتواں ، چالیہ بواں اور گی رہوی یہ کے الفاظ قر آن وصریت میں تیس لیے تو انہیں اپنی عقل وقیم اور دیا خت وشرافت کا ماتم کرما چاہئے بھل میدارووز بان کے محاور ساور عرفی ما م انہیں قر آن وحد یٹ بی کیوں کرال کے آیں، جب کہ کلام الندع بی زبان بی مازل ہوا ، اور حضور عدیدالصلوج والسلام کی زبان عربی بی تیس ہوں کے تحت الحل کی اصلیت و نوعیت کیا ہے، آیا یہ بالی کی اصلیت و نوعیت کیا ہے، آیا یہ و کی نواں وہ غیر مقلد ہوں یا دیوبندی ، مودو دیے ہوں یا ندوی و کی اف ہوں یا دیوبندی ، مودو دیے ہوں یا ندوی یا دوئی الوں کے تحت الحد کی ، مودو دیے ہوں یا ندوی یا دوئی الوی ، اصلیت و حقیقت پر نظر کے بغیراند ھا دھند تو گیا زی شرمود و دیے ہوں یا ندوی یا جاتے ہوں یا ندوی یا دوئی الوی ، اصلیت و حقیقت پر نظر کے بغیراند ھا دھند تو گیا زی شرمود ف ہیں۔

و بوبندی کے نام نہ، و قطب صاحب مولوی احمالی لا بوری، رسالداصلی هفیت بیس به عنوان اسلام پنجاب کے ضروری ارکان ، ایک نفشہ بنا کرمیلا دالنی صلی الله عدید دسلم ، تیجه، چالیسوال اور کیا رہوی کو بدعت سیند بیل تا رکر ستے جیل - (مسلاحه هدور سساله اصلی

معقیت صال ۱۰۰۱)

و ہو بندی و ہا ہیں کے مفتی اعظم رشیدا حمد گنگوی فتوئی صادر کرتے ہیں: فاتحد کھاتے یا شیر نی پر پڑھنا بدھت ھلالت ہے ہرگز نہ کرنا چاہے (فتاوی رشینیه کامل میں ۱۰۶)

تیجه وسوال وغیره سب پرصیت طلالد بین، کمین ان کی اصل جمیل (متاوی دشتیه کامل ص۱۹۶)

ا نعقاد مجلس مولود ہر حال نا جائز ہے ، مقد ای امر مندوب کے واسطے منع

ے + (فتاری رشیدیه کامل ص۱۳۰)

قار کین کرام غور قرم کی کہ اگر دیا ہیں کے بید قب دی سمجھ سمجھ لئے جا کی تو تمام مفسرین محدثین اولیا ءاللد اور علائے است فاک بدائن دہا ہیں بدعتی اور مشرک تغییر سے (فیصله هفت مسئله من ۱۸ یاب مروحه فاتحه)

حضرت عائى صاحب موصوف نے فاتحدم وجدكى جو حقيقت يون فر ما فى حقيقة سي ب ای بر علائے کرام، اول نے عظام اور مسمنان ابلسدی وجماعت عامل ہیں وت مقرر کرنے کے جوازیں حاجی صاحب فراتے ہیں، رہائعین تا رہ ہے ہے ہے معلوم ہوتی ہے کہ جوامر کسی خاص وفت میں معمول ہواس وفت وہ یا د آجا تا ہے اور ضرور ہور بتا ہے اور نہیں تو سالہ سال گذرجائے ہیں ، کھی خیال بھی نہیں ہوتا اس قتم کی مسلحیں ہرامر میں ہیں جن کی تفصیل طویل ہے، محض بطور نموز تھوڑا سابیان کیا گیا ، ذہبن آ ومی غور کر کے مجھ سکتا ہے اور تقطع نظیر مص کے مذکورہ کے ان میں بعض اسرار بھی ہیں، اس اگر یہی معما کے بنائے تخصیص ہوں تو مجھ مضا لکنہ نیں ہے۔ د باغلوء اولاً اُس کی اصل ت کرتی جا ہے اس عمل ہے کیوں منع کیا جائے ۔ ٹا نیاا ن کاغلو، الل قیم کے فعل میں مؤثر نہیں ہوسکتا۔

لَنَا أَغْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمُ (فيصله هفت مسئله ص٧)

غیرمقلعہ ین اور دیوبندی وہا لی بعض مند ، تعسب اور کج کنجی کی وجہ ہے فاتحہ مروجہ کو جدهت جرام اور کفار کی مشایهت بتا کرمنع کیا کرتے ہیں ، چنانچہ و یوبندی مفتی رشید احمد متلوي فتوي ويتاب:

> فاتحدم دجه بمى بدعت بمعبدا مشابه بدقعل بنود ب اور صبه غير توم کس تھمنع ہے۔(فتاوی رشدیه کامل ص١٠٢) نيزلكمتاب:

> " تیسرے دن کا بجنع میت کے واسلے او لامشا بہت ہنو دکی کہان کے یہاں تیج ضروری رسم جاری ہے حرام ہوگا، بسبب مشاہب کے الخ۔ (متارئ رشیدیه کامل ص ۱۹ ) اس شرافات كار ديدفر مات موت حاتى صاحب موصوف لكست بين: رباشية حيد كاال ش بحث ازبس هويل بي بخفراً اتاسجد لها كافي

ہیں،اگر چہ گذشتہ صفحات میں، تیجہ، ساتو ال حالیہ وال اور کیا رہویں شریف کے جواز میں مقعل ولائل بیش خدمت كرچكا بور تا بهم اتمام جحت كے لئے ويوبندى وبابيد كے يير دمرشد حاجي ابدا والقدصاحب مهاجر كل كامدلل فيصد تقل كروينا مناسب جمعتا بون تا كه غير متعصب د بوبندی بھی اینے طرز عمل برغور كريس اور قارئين کے لئے مزيد اطمينان كامو جب او، حايى صاحب موصوف لكيت إن:

85

عُمْسِ الصالِ أرواح أموات عِن كني كؤكلام نبيل الله على بحقيق وتعين كهموتو ف عديدتوا ب كالتمجيم يا واجب وفرض اعتقاد كرية ممنوع ہے اورا كريدا عقادتين بلكه كوئي مصلحت باعث تقليد بنيت كذائب بين توسيحته برج نبيس، جبيها كهصلحت نماز بي سوره ہ من معین کرنے کوفقہا نے محققین نے جائز رکھا ہے اور تبجیر میں اکثر مشائح کامعمول ہے ا ورتاً ال سے بوں معلوم ہوتا ہے کہ سف بل آؤ بیرعا دے تھی کہ مثلا کھا ما بیکار کرمسکین کو کھلا دیا ا در دل ہے ایصال ثواب کی نبیت کرلی ، متاخرین میں کسی کوخیال ہوا کہ جیسے نماز میں نبیت ہر چند ول سے كافى ب مرموافقت قلب ولسان كے لئے عوام كوزون سے كہنا بھى مستحسن ے اس طرح اگر یہ ل زبان سے کہ لیاجائے کہ والقداس کھانے کا اوا اب فلا سے تھے کو مینی جائے تو بہتر ہے چرکسی کو خول ہوا کہ لفظ اس کا مش رالیہ اگر رویرومو جود ہوتو زیادہ استحضار آلب ہو کھانا ردیر ولانے گئے۔ کسی کویہ خیال ہوا کہ بیرایک وعاہراس کے ساتھ اگر کچھ کلام اللی بھی پڑھا جائے تو قبولیت دعا کی امید ہے اور اس کلام کا ثوا ب بھی بیٹی جائے گا کہ جمع میں العباد تین ہے۔

چەخۇش بود كەيرانىدىبە يىك كرشمەدد كار

قر آن تر یف کی بعض سورتیں بھی جولفظوں میں مختصراد رثوا ہے میں یہت زیا وہ ہیں براهی جانے لکیس کسی نے خول کیا کدی کیلئے دفع یدین سنت ہے، باتھ بھی اف نے لگے کسی نے خیال کی کمک نا جومسکین کوریا جائے گااس کے ساتھ بائی دیتا بھی متحسن ہے، یونی بالا نا بڑا اواب ہے اس یا فی کو بھی کھانے کے ساتھ رکھنیا ، اس بیر ہینت کذا سیرہ صل ہوگئے۔ گاه اگرونت ش وسعت بونی مواود براها جاتا ہے، پھر ما حضر کھانا کھلایا جاتا ہے اور اس کا تواب بخش دیا جاتا "(فیسسله هفت مسئله، ص ۸۲ باب عدوس و سفاع)

و یو بندی و ہا ہیں کے پیروم شد حضرت حاتی امدا واللہ صاحب مہا جرکی علیدالرحمة کے ارشا دات استے واضح میں کدان کی مزید وضاحت تخصیل حاصل ہے، سلیم الطبع ، طالب حق کے لئے انتابی کافی ہے۔

### مولودكرنا

مرکاردو عالم حصرت محیر مصطفی صلی الله تعالی عدید مسلم کی و لا وت مقد سدگی یا و منانے کی خاطر عشاق رسول ، ابعسون و جی حت محفل میدا و منعقد کرتے اور فرحت وانبساط کا اظہار کرتے ہیں ، حسب تو فیق طعام پکار کرغر باو مساکیان کو کھلایا جاتا ہے ، شیر پی تقلیم کی جاتا ہے ، شیر پن تقلیم کی جاتا ہے ، شیر پن تقلیم کی جاتا ہے ، قر آن خواتی بوتی ہے ، ذکر میلاد کے لئے اسلیم تیار کیا جاتا ہے ، علی کرام قر آن وحد ہے کی روشن ہیں ذکروں و ن و فض کل حضور عدید الصوف ق والسلام بیان کرتے ہیں ، تعظیما کھڑ ہے ہو کر مسلو ق وسلام پڑ ھا جاتا ہے اور دعائے فیر کے بعد مجلس پر بیان کرتے ہیں ، تعظیما کھڑ ہے ہو کر مسلو ق وسلام پڑ ھا جاتا ہے اور دعائے فیر کے بعد مجلس پر بیان کرتے ہیں ، تعظیما کھڑ ہے ہو کر مسلم اور کو کافر قر ار دیتا ، وہا بید کی شقاد ن و گرا تی میان والے میں والی میدا در نے والے میل میدا در کے خلاف غیر مقلد بن وہا بید کا قو کی قار مین و کھے جی ہیں جو سوالنامہ ہیں بوالہ درسالہ بے نماز میں ۱۷ مند ری ہے ، وہا بید و یوبند بھی غیر مقلد بن کی طر ح محفل میلا دکونا جو تر اور درام قرار دیتے اور غیر مقلد بن وہا بید سے بڑھ تی خر مقلد بن کی طر ح محفل میلا دکونا جو تر اور درام قرار دیتے اور غیر مقلد بن وہا بید سے بڑھ تی خو ھر در دید وقتی کا مظاہر و کر آن ور درام قرار دیتے اور غیر مقلد بن وہا بید سے بڑھ تی خو ھر درام قرار دیتے اور غیر مقلد بن وہا بید سے بڑھ تی خو ھر کر دید وقتی کا مظاہر و کر ہے ہیں ۔

رشید احد کنگوی ہے کی نے سوال کی کہا نعقا دمجلس میلا دیدوں قیام بروایات میحد ورست ہے بائنس؟اس کے جواب ش لکھتا ہے:

وم نعقا دمجس مولود ہر حال نا جائز ہے ، تدا می امر مندوب کے واسطے

و ابید کے تمام اعتراضات حالی صاحب موصوف کے ارش وات کی روشن ہیں مرود و باطل ہو گئے نیز حالی امدا واللہ صاحب مہاجر کی عدیدا سرعمۃ مسئلہ عرس و سمات کے تحت فرمائے میں:

> " لهي حق بدي كه زيارت مقايرا نفرا وأا جنماعاً وونول طرح جائز اور ايسال ثواب قر أت وطعام بحى جائز اور تيمن تاريخ بمصلحت بهى سب مل كربهى جائز -

#### نزفره في إن:

"مشرب فقیر کااس امریس میہ ہے کہ ہر سال اپنے بیرومرشد کی روح مہارک کوا بیسال ٹوا ب کرتا ہوں ، اول قراحن خوا ٹی ہو تی ہے اور گاہ

منع ہے ، - (فقاوی دشیدیه کامل ص۱۳۰) دیو بندی کا سرخیل مولوی ظیل احداثیثمو ی لکمتناہے:

وَعَمَلَةُ مَفَاتِينَحُ الْعَيْبِ لَا يَعَلَمُهَا إِلَّا هُو الآية. وَلَوْكُنُنتَ أَعُلَمُ الْفَيْبُ لَاسْتَكُنُوْتُ مِنَ الْحَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءَ الآية

پس با یں عقبید ہ قیام کرنا خو وشرک ہوتی اور جو عالم غیب نہیں کہتے گر دوسری دیل و جست تشریف آوری کی ہے تو خوب مجھ لیس کہ باب عقائد میں نص قطعی واجب ہے احاد وظی ت پرعقبید ہ کا ثیوت ہرگز نہیں ہوسکتا۔ چہ جا ئیکہ ضعاف وموضوع ت ہے۔ تو باب تشریف آوری میں کوئی روایات قطعی ہے جس پر بیعقبید ہ محض انہاع ہواو کید شیطان ہے ایسی صورت میں بیہ قیام بایں زعم گنا ہ کبیر ہوج و ے گا۔ الحاصل بیہ قیام صورت اُولی میں

بدعت ومنكر اور دوسرى صورت بيل حرام وقتل اور تيمرى صورت بيل كفر وشرك چونظى صورت بيل كفر وشرك چونظى صورت بيل كن وجد سے مشروع وجائز نبيل ، پجر اس كودا جب كہناصر من مخالفت شارع كى كر كے كافر ۽ فائش يونا ہے ۔ (السراهيس الف طعه حلالا مطبوعه كتب خانه العدادية ديوبند)

دیوبندی و بابید کے فتوی سے ان کی ہے ہاکہ گنتا تی ، بدویا تی ، کی فتی ، تعسب
اور بدعقیدگی اظہر من الفتس ہے ، برفقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تشفل میلاد می تعظیم
و ذکررسول عدیدالصلو ہ والسلام پر جلے بھتے ہیں ، عشاق رسول خدا علیہ التحیہ والثماء
مسلم باب اہلسنت وجی عت کے بارگاہِ رسائت میں بحالت تی مسلو ہ والسلام عرض کرنے
مروابید کے قلب وجگر کہا ہے ہیں ۔ اول ولاقوۃ اللہ للہ

فقیر جواز محفل میلاد اور قیام وصوفی والسلام میں دلائل پیش کرتے ہے پہلے ویوبند یوں کے بیرومرشد حاتی امدادالقد صاحب میں ترکی کافیصد نقل کردیتا ہے، مزے کی بات دیکھئے کہ دیوبند یول کے فدکورہ فتو کی بیس مندری فرا فات وابید کی کھل رو بیرا نہی کے بیرومرشد کے ارشادات سے ہوجاتی ہے۔

حاجی صاحب موصوف فر ماتے ہیں:

"ای شی تو کی کوکام نیس که نس و کرون و دت شریف حضرت فر آوم، مرور عالم،
موجب فیرات ویرکات وقیوی وافروی ہے، صرف کلام بعض تعینات وتخصیص ت وتفایدات میں ہے، جن شی بڑا امرقیام ہے بعض علاءان امورکوشع کرتے ہیں۔ بقوله علیہ السلام کل بدن شدالة ۔ اورا کڑ علاءا جا ارت و ہے ہیں۔ لاطلاق والاک فقیدة الذکر ۔ اور انساف یہ ہے کہ بدعت اس کو کتے ہیں کہ فیروین کی وافل کرلیا جائے۔
انساف یہ ہے کہ بدعت اس کو کتے ہیں کہ فیروین کی وائل کرلیا جائے۔
کما بدظ ہو المالیس منه فہورة (صحیح البخاری، کتاب الصلح، باب امرنا ہذا مالیس منه فہورة (صحیح البخاری، کتاب الصلح، باب

الأقتضية، ينات تقص الاحكام الياطنة، برقم ١٧١٨ ، ١٣٤٣/٣ ـ سنن ابن مناجة، المشتمة، يناب تعظيم حديث، برقم: ١٠١١ / ٧٠ سنن أبي داؤد، كثناب السنة، ينناب قنى لنزوم السنة، ينزقم: ٢٠٠٠ لـ ٢٠٠٠.

السند، برقم ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۲۷ )

پی ان تخصیص ہے کوا گرکوئی تخص عبادت مقصو دلین جھتا بلکہ فی نفسہ مب ت ج نتا ہے گران کے اسباب کوعبادت ج نتا ہے اور جیئت مسیب کومسلحت سجھتا ہے تو برعت نہیں۔
مثلا قیام کوا ذا النب عبدد نہیں اعتقاد کرنا گر تعظیم ذکر رسول الند علیہ دسلم کوعبدت جا نتا ہے اور کی مصلحت ہے اس کی میہ جیئت سیمن کرلی اور مثلاً تعظیم ذکر کو ہروفت مستحن سجھتا ہے گر کسی مصلحت ہے فاص ذکر ولادت کاوقت مقرر کرلیا، مثلا ذکر ولادت کو ہروفت مقرر کرلیا، مثلا ذکر ولادت کاوقت مقرر کرلیا، مثلا ذکر ولادت کو ہروفت سیمن ہے اور کی مصلحت ہے اور کی مصلحت ہے اور کی مصلحت ہے اور کی اور کرلی اور کا مصلحت ہے اور کی مصلحت ہے ، مرائل مقرر کرلی اور کا مصلحت ان میں جدامسلمت ہے ، در سائل معالی بیشین کا فقد او ہے تو موالید بٹی بعض مصر کے ذکور بھی ہیں ، اگر تضیال کوئی مصلحت اندیشان پیشین کا فقد او ہے تو اس کے مزوم نیس محصلیت کا فی ہے ایک عالمت میں خصیص خدوم نیس محصلیت اشف ل ومرا قبات و تعینات و موم مدارت و فا تقاہ جات اس کے قبیل سے ہیں "۔

عالی صدحب موصوف اس مے آئے قیام کرنے کی مصلحین بیان کر کے مظرین کی تر دید کے بعد فر ماتے ہیں:

دو بعض الل علم صرف جاالوں کی بعض زیا دیاں دیکھ کر جیسے موضوع روایات پرا هنا گانا وغیر ہ وغیر ہ جیسا کہ جو لس جہلا ہی واقع ہوتا ہے، عموماً سب موالید پرا یک تھم لگا دیتے بیں میہ بھی انساف کے خلاف ہے مشلاً بعض واصطلین موضوع روایات بیان کرتے ہیں، یا ان کے وعظ میں بوجہ اختلہ طامروں یو ورتوں کے کوئی فتنہ ہوجا تا ہے تو کیا تمام ہی س وعظ ممنوع ہوجاویں گی؟

ببركيكة تيم واموذ

ر ہا عقاد کہ جس مولد میں صنور پر نورصلی القد عدیدوسلم رونق افر و زہوتے ہیں ، اس
اعتقاد کو کفر و شرک کہنا حد ہے ہو ہمنا ہے ، کو نکہ بیا مرحمکن عقلا و نظا بلکہ بعض مقا ہات ہراس
کا وقوع ہی ہوتا ہے۔ رہا ہے شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوایا گئی ایک جگہ کیے ایک و لت میں
تخریف فر ماہوتے ہیں ؟ بیضعیف شبہ ہے ، آپ کے علم وروح نیت کی وسعت جوول کی تقلیم
وکھتے یہ ہے تا ہمت ہال کے آگے بیا یک اوران کی ہات ہے ، علاو واس کے اللہ کی قد رت
تو محل کلام نہیں ؟ اور بیہ بھی ہوسکن ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھیں اور درمیا ٹی تجا ب اٹھ واکل کلام نہیں ؟ اور بیہ بھی ہوسکن ہے اوراس ہے آپ کی نبیت اعتقاد علم غیب لازم نہیں
ہوا کیں۔ بہر حال ہر طرح بیا مرحمکن ہو اوراس ہے آپ کی نبیت اعتقاد علم غیب لازم نہیں
خداوندی ہو ہوا آئی نہیں باسیب ہے وظلوق کے حق میں ممکن بلکہ واقع ہے اورام ممکن خداوندی ہو ہو اور تی میں باسیب ہوتا ہوں بلکہ فرر بود ہر کا کرفر ہاتے ہیں ، مشرب فقیر کا ہیہ ہو کہ معقد کرما ہوں اور تی م میں لفف مختل مولود شریف اور تی م میں لفف ولڈ ہولیا تا ہول اور تی م ہیں الف

لیجے او بوبندی مفتوں کی بفوات کی کمل روبید و بوبند ہوں کے بیرومرشد کے فیصد سے بوگی ، اب موجودہ و بوبند بول کوچاہئے کہ باتو دہ اپنے بیرومرشد کی بات مان کرائندہ محفل میل دوقیام کوبرعت وشرک کئے سے باز آجا کی یا پھر حاتی امداد اللہ حد حب مہاتہ کی برجی بوعی، مشرک اور کا فرجونے کا فو کی لگا کرش کے کردیں اور اپنی دیا تت وصدافت کا ثبوت دیں۔

#### يا چٽال کن يا چنيں

جہاں تک کروہات و منکرات کا سوال ہے، مثلاموضوع روایات ، راگ و مزامیر اور اختلاط مردوزن وغیر والیے امور کوعلائے اہلسنت و جمد حت بھی حرام و ممنوع جانے ہیں گروہائی مولوی ان ہاتوں کو بہانہ بنا کر جب ہر محفل میلا دکو بدعت و شرک اور ممنوع وحرام کنے سے ہاز نہیں آئے توان کے حبث وطن کا پیتہ چالاہے کہ بیلوگ محض ضعد و تعصب اور

بعض وعداوت کاشکار ہیں میدلوگ ذکرو تعظیم رسول الله صلی الله تعیدوسلم سے جلتے ہیں اورائی کی وجدان کا مرض و ہو بیت ہے ، و رنہ ساری دنیا کے مسمدان محافل میلا دمنعقد کرتے ہیں اور قیام وصلو قاوسلام ہر عاش ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی عاشقان رسول متبول صلی الله علیہ وسلم ، عید میلا و برزے ا بہت م سے مناتے ہیں ، میلا و کی محفلیں سمجاتے ، مسلوق وسل م برزھے کھانے اور مشائیاں تقسیم کرتے ہیں ، حاتی امدا والله صاحب میں جرکی عدید الرحمة قرال ہے ہیں :

"مولد شریف تما می الل حریمن کرتے ہیں اس قدر رہا دے لئے جمت کافی ہے اور صفرت رسالت پتاہ کاذکر کیے فدموم ہوسکتا ہے، البند جوزیا دہیاں لوکوں نے اختراع کی ہیں نہ چاہئیں اور قیام کے ورے میں پہر تہیں کہتا مہاں جودکوا یک کیفیت تیام میں حاصل ہوتی ہے"۔

(ابداد النشتاق، من ۵۱)

#### نزفرات بن:

قرآن وحدیث سے خفل میلا دکا ثبوت محفل میدا دکی حقیقت بیر ہے کہ فقم ونٹر میں سر کاردد عالم صلی اللہ علیہ دسلم کی ولا دیے

مقدمه كابيان بوتا ب، ودران حمل اوردقت ولاوت جوم جرات ظبور يدير بوئ بيان ك جاتے ہیں ، ز ، نہ شیر خوار کی عہد طقولیت اور حضرت حلیمہ سعد میہ رضی اللہ تھ کی عنہا کے ہاں آب کی پرورش کے حال ت کا تذکر د ہوتا ہے، طبید مبارک، اخلی و عادات اور آپ کے فضائل کا ذکر کیا جاتا ہے، سیرے طیبہ پر تقریریں ہوتی ہیں، آپ کی تعلیمات ہے دہ شناس کرای جاتا ہے، آپ کی ولاوت وشریف آوری کی خوشی منائی جاتی اور مسرت کا ظہار کی جاتا ہے، جنسہ گاد کو ہجا یہ جہ تا ہے، علمائے کرام کے لئے استیج بنایا جاتا ہے۔ آپ کے ذکر ولاوت كى تعظيم بين قيام كر كے صلوة وسلام يرحد جاتا ہے، كھانا كلايد جو تا ہے، شير بي تقسيم كى جاتی ہے ، فاتحہ ہوتی ہے ، حاضرین مجلس اور تمام مسل لوں کے لئے وعائیں واتی جاتی جاتی ہیں۔ ہارا دعویٰ ہے کہ قر آن وحدیث میں ان امور کی کہیں مما نعت نہیں ، یلکہ از روئے قرآن وحديث بيتمام اموركار خيرين وافل اورمتحب بينءاور رحميت خداوندي كيزول کا سبب ہیں ، الل ایمان و محبت مولود شریف کی محفلیں مستحب جان کرمنعقد کرتے ہیں۔ واصح رب كدمسلمانان ابلسنت وجهاعت محفل ميدا وكوفرض ياواجب قرارتبين وية اور شدی قیام کے وقت میراعتقا وہوتا ہے کہای وقت حضور علیہ انصلو قوالسلام کی ولاوت جوری بے بیکن و بابید کے دماغ کی اُنگاہے کہ ہمہوں نے مسلمانوں رہے بنی والزام گھڑ کر'' سونگ کنہیا'' کی گنتا خانہ چھتی کیسی ہے۔ تعوذ ہاللہ من ذا لگ۔

القدانعا لى قراتان مجيد مين جكد به جگد حضور عليه الصلوقة والسلام كي تشريف أورى كامختلف بيرا بول مين ذكر فرما نا اور حضور كي فضاكل بيون فرمه ناهي-

> لَقَدُ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِنَ الْفُسِكُمُ عَرِيْرٌ عَلَيْهِ مَاعِنتُمْ حَرِيْصٌ عَلِيْكُمْ بِالْمُوْمِيسُ رَءُ وَكَ رَّحِيْمٌ (سورة مور ١٦) " مِيْكَ تَهَار بِ إِن تَشْر بِفِ لَا عَتْم مِن ہے و ورسول جن برتمها را مشقت میں بڑنا گرال ہے ، تمہاری جملائی کے بہت جا ہے والے ہیں ، مسما نوں پر بہت کرم والے مہریا ن ہیں''۔

ان آیات میر کداور قرآن جید کی بہت کی دوسری آیات شی حضرت جدم مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم کے میلا وشریف کا بیان ہے۔

قرآن مجیدے محفل میلا دمنعقد کرنے کا ثبوت:

الله تعالى كالرشود:

واذكروا نعمة الله عليكم

تم رِ الله تعالى نے جوامت قر ماتی ہاں كا ذكر كرتے رہو۔

ادر حضور صلی اللہ تق کی علیہ دسلم کی تشریف جوری اللہ تعالیٰ کی سب ہے بیڑی نعمت ہے میڑی نعمت ہے بیڑی نعمت ہے مخفل میدا میں اس سے بیڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے، لہٰذا تحفیل میلا و منعقد کرنا اس فر مان البی بیٹمل کرنا ہے۔ فر مان البی بیٹمل کرنا ہے۔

قر آن تحيم شي دوسري جكدار ثنا وجوا:

واها بنعمة ربّك قحمّت.

اہے رب کی فعمتوں کا خوب جرح یا کرو۔

الله تعالی کاارش وہے:

قُلَ بِفَصَٰلِ اللّٰهِ وَبِرَ حُمَّتِه فَيِذَالِكَ فَلَيَفُرَ حُوَّا (پ١٠٤١) "تم قرماوُ! الله عي كفشل اوراك كى رحمت، اك پرچا بيئ كه فوش كرين"۔

اور حقیقاً اللہ تعالی کا فضل اور اللہ تعالی کی رحت حصر ہے محمد رسول اللہ تعالی عدید دسلم ایس، مسلمانا ب اہلسمت ارش واللی کے مطابق آپ کی ولا دے مبارکہ اور تشریف آوری

قَدْ جَآءَ كُمُ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مَّبِينٌ (سورة مانده ع) " بِيَّكَ اللّه كَالْمِ فَ سَيَّمُها رَسِي مِن ثُورَ آيا اورروشُن كَابُ" -كَفَدْ مَنْ اللّهُ عَلَى المُوَّمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُولًا (سوره آل عمران ع١٢)

" بینک الله کابر ااحسان ہوا مسلی ٹول پر کدان شی انہی میں ہے ایک رسول بھیجا"۔

إِنَّا آرْسَلُسَكَ خَسَاهِلَا وَ مَبَيْسُوا وَنَلِيْرُ الْتَوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولَهُ وَتُعَرِّدُوهُ وَتُولِهُ مَنْ فَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَتُعَرِّدُوهُ وَتُولِمُ مُكُوةً وَآصِيلاً (ب٢٠ العنج ع١)

" بِينَك بم نَے تم كو بِيجات ضرونا ظراور ثوثى وقرت تا كما كوكوتم الله اور الوثى وقرت تا كما كوكوتم الله اور اس كے رسول برا يمان لا و اور رسول كى تعظيم وقو قير كرواور من وائد كى يولۇئے وائد مالله كى يولۇئے۔

إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّلَهْيُرًا (بقره ع١٠)

" بيتك يم في آب كوش كرماته كيما فوشخرى اور ورسان والأ" \_ يَا يُهُا النَّاسُ فَلَحَاءَ كُمْ بُرُهَانَ مِن رَبِكُمْ وَالْوَلَا اِلْهُكُمْ نُورًا مُبِينًا (سوره النسآ، ع٢١)

"اے لوگو، بینک تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے کھلی ولیل آئی اور ہم نے تمہارے پاس روش ٹوراً نا را"۔ وَهَاۤ اُرْسَلُنْکُ اِلَّا رَحْمَهُ لِلْعَلَمِينَ (سورة انبينا، ع٧) "اور ہم نے تم کونہ جیجا کرسارے جہاں کے لئے رہت بناکر"۔ هُ وَ اللَّهِ يُولِينَ بَعَثَ فِي الْأُمِينَ وَسُولًا مَنْهُمُ الى قوله ذلكَ فَطُلُ اللَّهِ يُولِيهِ ذلكَ فَطُلُ اللهِ يُولِينِهِ مَن يُشَآءُ

كى فَعْمَلْ إِللهِ كَانْتِ فِي بَمَاتِ عِلَا كُرَمَاتِ ... ويُمَرُّ مِي قُرِمَانِ اللِّي ولالت كرمًا ب كفر ماما: وَمَمَّ أَرُسَلُمْكُ إِلَّا رُحُمَةً لِلْعَالَمِيْنَ

ا ورنہیں بھیجا ہم نے آپ کو گر جہاں کے لئے رحمت بنا کر۔

پس اگر تحدرسول الندسلی الند علیه دسلم کا وجود ند ہوتا اور آپ کی بعث ند ہوتی تو لوگ گر ای کے میدان بیل بینتی پھرتے جیسے کہ فر مایا ہی را محبوب انہیں پاک فر ماتا ہے اور انہیں کتاب و حکست کی تعلیم دیتا ہے اور یقینا آپ کی تشریف آوری ہے تبل بیدلوگ کھلی انہیں کتاب و حکست کی تعلیم دیتا ہے اور یقینا آپ کی تشریف آوری ہے تبل بیدلوگ کھلی گر ای بیل جے اور لوگوں کا بید حال تھا کہ شیطان کی بیجروی بیل جہنم کے کنار ہے تک پہنچ کے جنے کہ حضور صلی القد علیہ دسلم پرالقد کا فضل اور رحمت بن کر تشریف لے آئے اور انہیں جہنم بیل گر نے سے بچالیا ، جیسے کہ القد تعالی نے فر مایا تم لوگ جہنم کے کنار سے پر جتے ہیں جہنم بیل گر نے سے بچالیا ۔

جب قرآن مجیدے تا بت ہوا کہ حضور صلی اللہ تق کی عدید وسلم بی حقیقاً اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہیں تو آپ کی ولد دے مبارکہ ، آپ کی تشریف آوری کی خوشیاں منانا بھی قرآن سے تا بت ہوا کہ قرمانا:

قِلْ بِفَصَّلِ اللَّهِ وَبِرُحَمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

"الله تعالى كے فضل اوراس كى رحت بريتى خوشيا ك منانا جا ہے"-

اور قاعد ہ ہے کہا ؤاشیت اللی ء شبت بلوا زمد۔ جب کوئی چیز ٹابت ہوتی ہے تو اس کے لواز مات بھی ٹابت ہوتے ہیں۔ پس اس قاعد ہ کے تحت محفل میلا دمنعقد کرنا ، فرش بچھ نا ، سلیج تیار کرنا ، روشنی کرنا ، تیام دصلو قاوسلام ، طعام کھلانا ، شیر پٹی تقسیم کرنا ، وغیر ہم لواز مات کا بھی اثبات ہوگیا۔ ر مرت کا ظبار کرتے شان وہوکت کے ساتھ میلا و کی مفلیں منعقد کرتے اور خوشیاں شاتے ہیں۔

حقیقتاً حضور علیه الصلوٰ قوالسلاٰ ماللّه کافضل اوراس کی رحمت ہیں الله تعالیٰ کاارشاد:

لَوُ لَافَصَٰلُ اللَّهِ عَلَيُكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيُطَانَ إِلَّا قَلِيُلاًّ

(السابة/٩٤)

"ا آرتم رِ الله كافضل اوراس كى رحمت نديوتى تؤضرورتم شيطان كے يہي لك جائے"-

اس محتحت تغيرروح البيان على م

وفى الحقيقة كان البي صلى الله عليه وسلم فضل الله ورحمتة عيدل عليه قولة تعالى هو الذي بعث في الميين رسولاً منهم يتلوا الى قوله ذالك فضل الله يوتيه من يشاء وقدوله تعالى وما ارسلنك الارحمة للعلمين. فلولاو جودالنبي صلى الله عليه وسلم وبعثة لبقوا في تيه الطالاة تائهين كما قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعنى قبل بعثته وكانوا قد تبعر الشيطان الى شفا حضرة من النّار وكان عليه السلام ورحمته عليهم فانقلهم منها كما قال الله تعالى وكنتم على شفا حضرة من النّار فاقد كم منها (روح البيان،

ثحث آیت آلر لا ممل الله" ۲۰۱/۲)

در حقیقت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی الله کافعنل اور اس کی رحمت بیں اس پر میر فر مان البی ولالت کرتا ہے کیفر مایا: عليه وسلم

اس صحابید خاتون نے قرمایا ، حضور صلی اللہ تعالی علید وسلم جو دمویں اور عالم کے دمویں اللہ تعالی علید وسلم جو دمویں اور چا تمرتی رات کے کال جاتھ کی طرح تنے ، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ کی مثل کوئی نہ ویکھا۔

وارمی اور دوسرے محد نمین رواجت فریاتے ہیں کہ حضرت ابوعبیدہ رضی القد تعالیٰ عقد نے مسما قاری آور دوسرے محد نمین القد عندے فریائش کی کہ جھے حضو رعبیہ الصلو قاد السلام کا وصف سناؤ ، و د بولی لورایہ تا لقلت الشمس حلاج ، بھی حضو رکو دیجھتی تو کہتی کہ سورج شکل آبا ہے؟

عن عطاء بن بسيار قال لقيت عبدالله بن عمر وابن العاص قلت اخبرني صفة رسول الله صلى اللهعليه وسلمفي التوراة، قال اجل والله انه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ياايها النبي انا ارسلنك شاهداً ومبشراً ونذيرا حرزاللأميين انت عبدى ورسولي الحديث (صميح البفاري، كتباب البينوخ، بنباب الكن اهية، بن قم ١٢٢ / ١٢٢ مشكَّرة، بناب فصائل سيد المرسلين سُنِيَّة، العصل الأول: يرقم ٢ - ٣٥٥) " حطرت عطاء بن بياروض الله تعالى عنه فرمات بين من في حضرت عبدالله ينعمروين العاص رضي اللد تعالى عنبما ي ملا قات كي ا ورعرض کی رسول الندصلی الله علیه دسلم کی جوصفت تو را 5 میں مذکورہے اس كى خبروييجة ، فرماد بال ( ش بيان كرتابول) الله كى تتم ، قر ال ش آپ کے جو اوصاف بیان کے گئے ہیں ان ش سے بیش اوصاف تو را و من محى مذكور مين جن من الصيص اوصاف يه مين كه اللدنق في نے فر ماما: اے گرامی توفیر مافرستادیم تر اشاہرا حوال احت ہم نے آپ کو امت کے احوال پر حاضر وہا ظرینا کر بھیجاہے اور

فالحمدالله على ذلك والصلوة والسّلام على حبيبه سيّدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحمين

حدیث شریف ہے محفل میلا د کا ثبوت

ا دا دین ہے واضح ہوتا ہے کہ جی بدگرام علیم الرضوان اپنی مجلسوں میں حضور عدیہ الصلوٰ قوالسلام کاذکر بکٹر ت کرتے رہتے تھے، آپ کے فضائل میں رطب الدین رہتے ۔ آپ کی ولا دے مقد سد کے دلت ظہور پر برہونے والے ججزات وی تبات کابیان کرتے۔ آپ کی ولا دے مقدم رک ہے تہ کہ اخلاق اوصاف تمید ومعلوم کرنے اور سننے کے علیدم رک ہے ترک ہے ہی کی اخلاق اوصاف تمید ومعلوم کرنے اور سننے کے لئے ایک دومرے کے پاس کا کر جاتے اور فریا گئی کر ہے کہ ہم کورسول الندصلی اللہ علیدی ملم کی تعمت من ؤ۔

حضرت امام ترفدی عدیدا مرحمة في ال شروا مت كيا كه حضرت امام حسن رضى الله نق في عند فر مات بين عن في مندين افي بالد سے سوال كيا:

وكان وضافاً عن حلية رسول الله عنا (دلاتل النبوة باب ني

منفة رسول الله سَيِّيَّةُ من ٢٨٦)

عند بن الى حاله رسول الثدمانية - كے طبعہ كے او صاف ( بہت وصف بيان كرنيوالے ) تنے ..

وانا اشتهى ان يصفُ لي شيئا تعلق به

اور ش مد جا بتات کہ وہ جھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بھووسف سنائی اور ش اس سے دل نگاؤں۔

حطرت اله م يَهِ فَى عدد الرحمة من رواجت ب كرفطرت ابواسحال (تا بيل) في ايك محابيرة توك من فر ماكش كي ميوك كرجه من ين من من الله معلى الله تعلى عليدوسلم؟ قالت كالبيد ليبلة القدر لم ارقبله ولابعده مثله صلى الله

اطاعت كيفول كوثواب كى خوشجرى فے ديے والا اور مافر مالوں كو عذاب سے ڈرانے والا بناكر بھيجا ہے اور ہم نے آپ كواميوں كے الئے بناہ بناكر بھيجا ہے، تو اسے محمد بندہ فاص منى كه در هنيقت در بندگى فاص بنجكس بالو شريك نيست - اے محمد تو مير ابندہ فاص ہے كه ور هنيقت بندگى فاص من كوئى بھى تيرا شريك نيس ہے تو ميرا رسول ور هنيقت بندگى فاص من كوئى بھى تيرا شريك نيس ہے تو ميرا رسول ور هنيقت بندگى فاص من كوئى بھى تيرا شريك نيس ہے تو ميرا رسول ور هنيقت بندگى فاص من كوئى بھى تيرا شريك نيس

عن قتادة عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين و القدمين لم اربعدة شبها لله (صحبح البداري، كتاب البدار، باب الجدمة، ص ٢٦٨ج٢)

" معترت آثادہ رضی اللہ تعانی عند صغرت انس رضی اللہ تعالی عند سے
روابیت قریاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم کی ہتھیلیاں اور پیر
مبارک ہماری لینی کوشت سے بھرے تھے، بیں نے آپ کے بعد
آپ کے مشابہ کی کو شدد کھما"۔

عن انس كان النبي تُنْكُ ضخم الرأس والقنمين لم ارقبلة ولا بعدة مشلة وكان بسط الكفين (صحيح البخاري، كتاب

الليناس؛ يناب النجف من ٢٣٨٦ج \* مشكرة؛ كتاب احوال اليامت؛ و يدم الخلق؛ باب اسماء النبي، برائم ٢٨٨٢ ٢ / ٣٦٠)

" دحشرت انس رضی الله تعالی عند قرماتے بین رسول الله صلی الله تعالی عند قرماتے بین رسول الله صلی الله تعالی عند و معدد منظم کا سرمبارک بھاری اور ووقول قدم شریف بھاری بنے اور آپ سے قبل اور آپ کے بعد آپ سے قبل اور آپ کے بعد آپ کے مثل کسی کوندو بکھا "-

عن ابي هريره كان السي الله ضخم القدمين حس الوجه

اربعلة مثلة (صحيح البخارى ص ٢٠٨٦ ، كتاب اللباس، باب البعد)
" حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند قرمات جيل حضورصلى الله تعالى عند قرمات جيل حضورصلى الله تعالى عليه علم كے يو وَك يحارى اور آب كاچيره الور تها بيت حسين تقاشل نے الله كارى ورتها بيت حسين تقاشل نے آب كے بعد آب كے وقت كونده كھا "-

ترفدی شریف علی صفرت ا ، مترفدی علیه الرحمة في ميدا دالني صلى الله عليه وسلم كا ايك مستقل باب قائم فر ، كراها و بيث نقل فرمانى جين بعنوان ب

باب ماجاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلَّم.

حضور عليه الصلوة والسلام نے اپنے قضائل بيان فرمائ

عن العباس وضي الله عنه الله جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم على وسلم فكانه سمع شيئا فقام البي صلى الله قال الا محمد بن المعتبر فقال من الافقالوا انت وصول الله قال الا محمد بن عبد الله ين عبد المعلب ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم المحايث (مشكوة باب فضائل سيد الدرسليز)

" معترت عباس رضی اللہ تھائی عند قرماتے ہیں کہ انہوں نے صفور علیہ العملو قو والسلام کی شاپ اقدی ہی کا قرول کاطعن سنا اور حضور علیہ العملو قو والسلام کی خدمت با ہر کت ہیں حاضر ہوئے تو حضور علیہ العملوق والسلام نے متبر پر تیام قرمایا اور ارشا وقرمایا۔ ہیں کون ہوں؟ مضرین نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرمایا ہیں محمد بن عبداللہ بن

حضور عليه الصلولة والسلام في البيغ ميلا وشريف كابيان فرمايا: عن العرباض عن رسول الله عن اله الله عن العربان

مكتوب خاتم النبيين وان ادم لمنجلل في طينته وساخبركم باوّل امرى دعومة ابراهيم ويشارة عيسى ورؤيا امتى التى حين وضعتنى وقدخرج نها نور اضاء لها منه قصور الشام رواك في شوح السنة ورواك احمد عن ابي امامة (السند، برقم: ١٢٢١، ٥/ ١٤٠١ مصبح ابن حبان ، برقم: ١٢٢١، ٥/ ١٤٠١ مصبح ابن حبان ، برقم: ١٢٢٠ ١٤٠١ ٢٢٢٧ التعجم الكبير، برقم: ٢٧٢٧ للعجم الكبير، برقم: ٢٧٢٧ حلية الأوليد، برقم: ٢٧٢٠ محمع الزوائد، ٨/ ٢٢٢)

"مصرت عرباش رضی اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی تع

صحابه كرام كے چلمه بيل حضور في اسپية فضائل بيان قرماك:
عن ابن عباس جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم فحرج حتى اذادى منهم سمعهم يتذاكرون قال
بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلاً وقال آحر موسى كلمة
تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحة وال آخر آدم
اصطفاه الله فخرج عليهم رسول الله صلى الله عنيه وسلم
وقال قدسمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله

وهو كذالك وموسى نجى الله وهو كذالك وعيسى ورحة وكذالك وعيسى ورحة وكلمتة وهو كذالك وادم اصطفاه الله وهو كذالك الآ وانا حبيب الله والافخر واناحامل أواء الحمديوم القيامة تحتة آدم ودونة والافخرو انا اوّل شافع واول مشقّع يوم القيامة والافخر وانا اوّل من يحرّكُ حنق الجنة فيفتح الله في القيامة والافخر وانا اوّل من يحرّكُ حنق الجنة فيفتح الله في المحلسها ومعى فقراء المومنين والافخرو انا كرم الاولين والآخرين على الله والافخر (جمع ترمذي، كتاب الساقب، باب ما حماه في فضل النبي مَنَابَة، برقم: ١٦١٠ ١ /١٠١٠ سمن الدارمي، برقم: ١١٠٠ المدر العبور، تحت آية مفتح العبب، ١١٧٠٠ منيو الدارمي، بوقم: ١١٠٠٠ الدر العبور، تحت آية مفتح العبب، ١١٧٠٠ منيو الداري عسير ابن كثير، ١١٠٠ الدر العبور، تحت آية مفتح العبب، ١١٧٠٠ منيو الدر العبور، ١١٠٠٠)

' دعر تعرب عبداللہ بن عبال رضی اللہ تھ لی عنها قرماتے ہیں ، اصحاب
رسول صبی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم بیں سے پھرلوگ جبلس بی بیشے۔
پر حضورا نورتشر بف لائے تی کہ ان لوکوں سے قریب ہوگئے تو انہیں
پر حضورا نورتشر بف لائے تی کہ ان لوکوں سے قریب ہوگئے تو انہیں
پر تھ تذکرہ کرتے سنا ( گران پر ظاہر نہ ہوئے ) ان بی سے بعض
نے کہا کہ اللہ نے حضر سے ایرائیم کو اپنا دوست بنایہ ، ووسر سے صاحب
پولے کہ اللہ نے حضر سے ایرائیم کو اپنا دوست بنایہ ، ووسر سے صاحب
کہ حضر سے بیسی اللہ کا کلہ اورائل کی روح بیل ایک ودس صب پولے
کہ حضر سے آدم کو اللہ نے برگریدہ کرایا۔ جب ان کے پائل رسول
کہ حضر سے آدم کو اللہ نے برگریدہ کرایا۔ جب ان کے پائل رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشر بف لائے اور قرمایا کہ ہم نے تمہاری
گفتگوا ور تمہا را تنجب کرنا سنا۔ یقینا ایرا نیم اللہ کے قابل ہیں اورو اقتی وہ
ایسے بی ہیں اور موئی اللہ سے را ذکی ہائے کرنے والے ہیں اورو اقتی وہ
وہ الیسے بی ہیں اور موئی اللہ کی روح اور ائل کا کلہ ہیں اورو اقتی وہ

واضح رہے کہ بیروش سمّارے ملائکہ کے روش چیرے بھے جو تجر واقدی کوزیمن ہے 7 سان تک گھیرے ہوئے تھے۔

> انَ آمنة قالت لـما قصل منى خرج معهُ نورٌ اضاء به مابين المشرق والمغرب وأيت قصور الشام والبصرى فيه (طبقات الكبرى، ١٠٢/١ المعجم الكبير، برقم: ١٤/٢٤ ٥٤ ٢ . البداية و النهابة، ٢/٤٢٤ المستدرك الحاكم، برقم: ٢٢٤٠ ٢ (١٧٢/٢)

> صفرت آمند نے فر مایا جب حضور علیہ العملوٰ قد السلام میر سیطن سے ہا ہر تشریق ایس کے مشرق ایس کے مشرق ایس کے مشرق میں سے مشرق ومفرب کے درمیان ہر چیز روشن ہوگئی ، میں نے اس تو رکی روشن میں ملک شام اور بھری کے محالات کو دکھا لیا۔

وقالت فلما خرج من بطنى نظرتُ اليه فاذاهو ساجد قدرفع اصبحة و هويقول بلسان فصيح لااله الا الله واتّى رسول الله

(خصائص كبرى، شراهد البيرة)

صفرت آمند نے فرمایا جب حضور علیہ الصلوق والسلام میر میطن سے
باہر تشریف لائے تو ش نے ویکھا کہ آپ بحدہ فرمائے ہوئے ہیں اور
اپنی انگل مبارک اٹھائے ہوئے صبح زیان ش کہدر ہے ہیں کہ اللہ
کے سواکوئی معیو دنیں اور بیٹک میں اللہ کارسول ہوں۔

قر آن وحدیث سے تا بت ہوا کہ مرکارد دعالم صلی اللہ تق کی عدیہ وسلم کاذکرکرہاء حضور کی نعت بیون کرہا ،حضور کی صفت و ثنا بیون کرہا ، سنت اللہ ، سنت رسول ، سنت صحابہ و تا بعین و تی تا بعین ہے، اسی مقصد کے لئے مجلس میلا و منعقد کی جاتی ہے کہ مرکاروو عالم صلی اللہ تق کی عدید وسلم کاذکر کرما موس کی جان اور اس کا نصب العین ہے۔ زبان تا بودورد ہاں ج سے کیر ا لیے بی بیں اور آدم کواللہ نے پیمن لیا۔ واقعی و والیے ہیں۔ گرخیال
رکھو کہ بیں اللہ کامجبوب ہوں ، فخر یہ نین کہتا۔ تیا مت کے دن حمد
کاجھنڈا بی بی اٹھائے ہوئے ہوں گا جس کے نیچ آدم اوران کے
سواہوں گے اور یہ فخر یہ نیس کہتا بیل پہلا شفاعت کر نیوالا ہوں اور
بہلامتبول الثف عت تیا مت کے دن بیل ہو۔ فخر یہ نیس کہتا بی پہلا
و و شخص ہوں جو جنت کی زنجیر ہلائے گا تب اللہ کھو لے گا جمراس بی
مجھ واقل کرے گا، میرے ما تو فقراء مسلمان ہوں گے۔ فخر یہ نیس
کہتا بی سادے اگلے پچھلوں بی اللہ ہوں ہوئے و الاہوں۔
کہتا بی سادے اگلے پچھلوں بی اللہ ہوت و الاہوں۔
فخر یہ نیس کہتا ہی سادے اگلے پچھلوں بی اللہ ہوتے والاہوں۔

### ز ک<u>ر</u>ولادت:

تنوير البرهان لدفع ظلمات قرن الشيطان

میلا دالنبی صلی الله تع لی علیه وسلم کی خوشی منا نا اور محفل میلا و منعقد کرنامو جب خیرو برکت اور باعث یث نجات ہے:

> ''جب ابولیب مرکبیا تو اس کواس کے بعض گھروالوں نے خواب بیں بُرے حال بیں ویکھا، بوج جا تیرے سماتھ کیا گذری؟ ابولیب بولا کہم سے علیحد و بوکر جھے خیر تھیب نہ ہوا، بال جھے اس انگشت سے بائی چنے کومانا ہے کیونکہ بیل نے تو بید (لویزی) کوآزا دکیا تھ''۔

واضح رہے کہ ابولہب، حضرت عبداللہ کا بھائی تھ، اس کی لوٹ ی تو ہیہ نے جب
ابولہب کو خوشجری سن کی کہ آئ تیرے بھتیج کی ولا دت ہوئی ہے وابولہب نے خوش ہو کر تو ہیہ
کو انگل سے اش رہ کرتے ہوئے کہا کہ تو آزاو ہے، اگر چدابولہب بخت کا فر تھا۔ اس کی
ملا مت میں ہوری سورہ تبت بیدا ابی لہب و تب سازل ہوئی ، تا ہم محض اس لئے کہ اس نے
اللہ تق لی کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تق لی علیہ وسلم کی ولا وہ مقد سد کی خوشی
منائی اور ٹو بیہ کو آزاو کیا تھ۔ اللہ تق لی نے اس خوشی کرنے کی وجہ سے اس پر بیہ کرم فرہ ایا کہ
ابولہب دو زئے میں اپنی انگل چوستا ہے تو اس کی بیاس بجھ جو تی ہے، حالہ تکہ اس نے محض بھیج
کی ولا وہ کی خوشی منائی تھی نہ کہ درسول اللہ کی ولا وہ جو تی ہے، حالہ تکہ اس نے محض بھیج

حطرت في التفقين عبدالحق محد شده وى قد س مهادي آن مرور كند و دري جاسندا ست عرائل مواليد راكه درشب ميلادي سرور كند و بزل اموال تمايند، لين ابولهب كه كافر بود چون به مرورميلاو آنخفرت وبدل شير جاريد دے بجبت آل صفرت بزاداده شد ناحال مسمان كهمملوا ست بهجبت وسرور بذل مال دردے چه باشد وليكن بايد كها زيرعت باكروام احداث كرده الدار تحتى و الا محرومه ومنكرات قالى باشد (عدارج النبوت جلد دون)

اس واقعہ پی مولو و کرتے والوں کیلئے پڑی ولیل ہے ، جو کہ حضور صلی
الند تق ٹی علیہ وسلم کی شب ولا وت بیل خوشیاں مناتے اور مال ٹر بی

کرتے ہیں لیعنی ابولیب جو کافر تق ، جب حضور کی ولا دت کی خوشی اور
لونڈ کی کے دو دھ پلانے کی دجہ سے انعام دیا گیے تو اس مسلمان پرالند
تق لی کاکس قدر انعام واکرام ہوگا جو حضور کی محبت وخوشی سے
کیرا ہوا ہے اور مال ٹر بی کرتا ہے لیکن چاہئے کہ مخفل میلا و ، عوام کی
ایجا دکردہ برعتوں لینٹی گاتے اور ترام یا جو ل اور منکرات سے خالی ہو۔
ایجا دکردہ برعتوں لینٹی گاتے اور ترام یا جو ل اور منکرات سے خالی ہو۔
امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة قریاتے ہیں:

يستحبُّ لنا اظهار الشكر لمولغه عليه السّلام (تفسير روح البيان پ٢١ سوره عتج)

زیر آیته محمد رسول الله تسلی الله تعالی علیه وسلم ہم کوحضور علیه الصلوٰ ق والسلام کی ولا دت پرشکر کا ظہار کرنا مستحب ہے۔ نیز قر ماتے میں:

وقد قال ابن الحجر الهيئمي انّ البدعة الحسنة متفق على تعديما وعمل المولدواجتماع الناس لة كذالك بدعة

حسنة. قال السخاوى لم يفعله احد من القرون الثلاثة وانما احدث بعد لازال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون بانواع الصدقات ويستنون بقراءة مولونه الكريم ويظهر من بركاته عليهم كل فضل عظيم قال ابن الجوزى من خواصه انه امان في ذلك العام وبشرى عاجلة بنيل العمة والمرام واول من احدثة من الملوك صاحب اربل وصنف له ابن دحية كتابا في المولد فاجازة بالف دينار وقد استخرج له الحافظ بن حجرا اصلاً من السنة وكذا لحافظ السيوطي ورة على انكارها في قوله ان عمل المولد بدعة منعومة

"امام این جرکدت تیمی نے قرطا کہ ید حت حسنہ کے متحب ہوئے پر سب کا تفاق ہے اور میلا دشریف کرنا اور اس ٹی لوگوں کا جمع ہونا جمیں ای طرح ہونا میں اور اس ٹی لوگوں کا جمع ہونا جمی ای طرح ہونا میں ای طرح ہونا دشریف قرون ٹلا شیمی کی نے نہ کیا بعد ش ایجا و مورے بی میلا دشریف قرون ٹلا شیمی کی نے نہ کیا بعد بی ایجا و ہوا چر ہر طرف اور ہرشم کے مسلمان ہمیشہ مولود شریف کرتے رہ بس اور اور کر ہے ہیں اور اور کر ہے ہیں اور اور کر ہے ہیں اور اسلام کے میلا دیا ہے کا بڑا اور ہمام کرتے ہیں اور اور محفل میلا دی ہر کتوں سے ان پر اللہ کا بڑا ای فضل ہوتا ہے ۔ صفر ت اور محفل میلا دی ہر کتوں سے ان پر اللہ کا بڑا ای فضل ہوتا ہے ۔ صفر ت کی ہر کت ہے اس کر میلا دشریف کی نا جی ہیہ کہ مال بجر اس کی ہر اس کی ہر اس کی ہر کت سے امن رہتا ہے اور اس بی مراویں پوری ہوئے کی بیارت عا جل ہے ۔ جس یا وشاہ نے اس کو (مروجہ صورت بیں) پہلے بیارت عا جل ہے ۔ جس یا وشاہ نے اس کو (مروجہ صورت بیں) پہلے اس کو ایک کیا وہ شاہ اربل ہے این وجہ نے اس کو (مروجہ صورت بیں) پہلے ایکا دکیا وہ شاہ اربل ہے این وجہ نے اس کو ایک کیا دیا کہ کیا دیا ہوگا دی ایک ایک ایک دیا دی گوراک کیا دیا دی اور اس میں کو اس کے لئے میلا دی ایک

کت ب تکھی جس پر با دشاہ نے اس کو ہڑا راشر فیاں نذر کیں اور دہ فظ
الحد ہے امام ابن جمر اور حافظ الحد ہے امام سیوطی نے محفل میلاو کی
اصل سنت سے ٹابت کی ہے اور محفل میلا دکو بدحت سید کہد کرمنع
کرتے والوں کی تر وید فرمائی ہے۔ رہمتہ اللہ تعانی علیم اجھین ۔
حضر ہا مام قسطل فی شارح بخاری علیدالرحمة فرماتے ہیں:

ومسما جرّب من خواصم الله امان في ذلك العام وبشرئ عاجلة نبيل النعمة والمرام فرحم الله امراء اتخذ ليالي شهر مولسه المبارك اعياداً ليكون اشدعلة على من في قلبه مرضّ. (مواهب ص٢١ج اول)

'' و بحال میلا و منعقد کرئے کے خواص کی سے بیام تجرب سے تا بت

اور میلا دکرئے کی تعتین حاصل ہوئے اور مرادی پوری ہونے کی
اور میلا دکرئے کی تعتین حاصل ہوئے اور مرادی پوری ہوئے کی
بٹارت عاجلہ ہے ، کہن اللہ تعالی اسٹی پر رضت قربائے جو ماہ رہے
الاول کی راقوں کو بی اس میلا د منعقد کرتا اور خوشیوں اور مرقوں
کا ظہار کر کے عیدیں منا تا ہے تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرش

اعلیٰ صغرت شاہ احمد رضا خاں پر بلوی علیہ الرحمة کیا خوب فر ماتے ہیں: خاک بوجا کیں تعدوجل کررضا ہم فؤ ذکران کا ستاتے جا کمیں کے

شاه و لی الله محدث د بلوی کا مشاهره:

و إبير كم متمد عليد شاه ولى الله صاحب لكست بين:

كنت قبل ذلك بمكة المعظمة في مولد البي صلى الله عليه وسلم في يوم ولادته والناس يصلون على النبي صلى

الله عليه وسلم ويذكرون ارها صاتة التي ظهرت في ولادته ومشاهلة قبل بعثته فركيت انوارا سطعت دفعة واحدة لااقول انى ادركتها ببصر الجسدولااقول ادركتها ببصر الروح فقط والله اعلم كيف كان الامربين غذا اوذلك فتأصلتُ تلك الانوار فوجلتها من قبل الملائكة المؤكلين سامثال هذه المشاهد وبامثال هذه المجالس ورأيت يخالط الوار الملائكة الوار الرحمة (فينوس المربين مترجم مطبوعه كتب خانه رحينيه نيويند من ٢٧) (فيومن المرمين، ٨٠/٨٠) " میں اس سے پہنے مکہ معظمہ میں رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ک و لا وت کے ون مجلس میلا والنبی صلی الند تعالی عدید وسلم میں موجود تھا، اوك حضور عليه الصلوة والسلام يروردو يده رب عنه اوراب ك ولادت کے وقت اور آپ کے مبتوث ہوئے سے میلے جو کیا تب وغرائب اورمجوات دکرامات ظهوریذ پر ہوئے ان کا ذکر کررہے تھے، وریں اثناء میں نے کیمارگی انوارکوندتے ویکھے، میں بیٹین کہنا کہ میں نے ان انوار کوجسمانی آتکھ سے دیکھا اور نہ یہ کہتا ہوں کہ فقط روح کی آئے ہے اس میں نے تورکیا تو معلوم ہوا کہ بدنوران مل مکہ کاہے جواس تنم کی مجلسوں اور مشاہدوں پر مؤکل دمغر رہیں، نیز میں تے دیکھا کہا توار ملا تکہاورا توار رحت میں ملے ہوئے ہیں"۔

> شاه عبد الرحيم صاحب كامشايده: شاه ولى الله صاحب كدث دانوى لكهة بين:

" مير ب والد ماحد شاه عبد الرحيم في بيان كياكه شي برسال حضور عديه العموج والسلام مرميل وشريف مرموقع بركها التقسيم كياكرتا تق

ایک سال جیمے نیاز دیے کا وسعت ندی تو بی نے بینے ہوئے چنے بی سی تھے سال جیمے نیاز دیے کا وسعت ندی تو بی نے بینے ہوئے چنے بی تھے مرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو بیل نے دیکھا کہ بعینہ وہی چنے حضور علیہ الصافی والسلام کے باس رکھے ہوئے موجود سے "۔(در شعین میں ۸)

تا بت ہوا کہ دنیا بھر کے مسون ہرس ل محافل میلا دمنعقد کرتے ہیں، بلند پایہ علاء امت، مفسرین، محد ثین اوراوئیا ءکرام محافل میدا دمنعقد کرنے ، ان مجسول علی شائل ہونے اورعید میلا دکی خوشیاں منانے کوبا عث نزول رحمت و وقعیہ بلا دمصیبت، حل مشکلات اور حد جات پوری ہونے کا ذر میدج نے ہیں بتو کیا بتول وہا ہیں سید سیست عشرات، برعتی ، گراہ اور مشرک و کافر ہوئے کا ذر میدج نے ہیں بتو کیا بتول وہا ہیں سید سیست عشرات، برعتی ، گراہ اور مشرک و کافر ہوئے کا فر میدج نالگ۔

اگروہابی اپنے وہوئی ش ہے ہیں تو حضرت جاتی امدا والقد صاحب مہا تہ کی ، شاہ ولی القد صاحب مہا تہ کی ، شاہ ولی القد صاحب محد ف وہلوی بلکہ تم م المرشخ عبدالحق محدث وہلوی بلکہ تم م مفسر ہن ومحد شین کے مشرک و کافر ہونے کا علان کریں او راوہ یا واضح فتو کی شائع کریں اورا گران میں ہیں ہی ہست نیس ہے تو ہم تندہ ایسے مردوہ فتو کی صادر کر کے مسلما نوں میں اشتا روافتر ال میں ہی ہی ہی مسلمانوں میں اشتا روافتر ال یہ بارے ہی کرنے سے بازر ہیں ، مسلمانوں کو بہکانے اور مقالط دینے کی خاطر وہ بی مولوی کہ ویا کرنے ہیں کہ مولوی کہ ویا کرنے ہیں کہ تو بید کہتے ہیں کہ مردوجہ ویا کرتے ہیں کہ تو بید کہتے ہیں کہ مردوجہ صورت میں محفل میلاد کا ثیوت قرون الد شیش نیس ماتا ہی لئے باج برن مید عت اور حرام ہے ۔ وہ ما بی مولو ہوں کو کھلا جی بی ہی دو ہا جی مولو ہوں کو کھلا جی بی ہی ہوگئی ۔

بین ان فریب کاروں سے پوچھتا ہوں کہ جی تم خود بھی اپنے اس اصول پر کا رہند ہو؟ کی تم لوگ بھی صرف وہی پکھ کرتے ہوجس کا ثیوت بصورت موجود دمروجہ قرون ثلاث ملتا ہو،اگر کھو'' پال ' متو پھر۔

۔ قرآن مجید کے اردو، سندھی، فاری اور دیگر زبانوں بٹی تر ہے کرنا اور مترجم قرآن کرنا اور مروجہ صورت بٹی شائع کرنا قرون تلد شدستے تا بت کرو کہتم انہیں

- 5.2 6 / 20 /

المحمد على على المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد وغيره مسلم، ترفد ى، نسا أن البود أو د ، ابن ماجد وغيره مرتب كرما اورمر وجد صورت على شائع كرما قرون ثلاث الشاسة على المحمد المبل على المحمد المبل المحمد على المحمد المبل المحمد المحمد

۔ اردو، سندھی ، فاری اور دیگرز یا نول ہیں صدیث کی کتابوں کے ترجے مرتب کرنا اور مترجم قرآن شائع کریا قرون ثلا شہے تا بت کرو کہتم سب بیرکر تے ہوں۔

۳۔ قرآن مجید محد بیث شریف کی کتب اور و گیررسائل و کتب بصورت مروجہ پریس بیں چھ نیاء چھیا ماقر ون ثلاث ہے تا بت کرو کیاس پرتم عامل ہو۔

ے۔ قرآن مجید کے تعمیں پارے بنایا۔ان میں رکوئے مقرر کریا خروف پراعزاب لگایا قرون ٹل شہے تاہت کرو۔

۔ چھے کلے مقرر کرنا ان کی تر تبیب مقر رکرنا کہ بیر پہند کلمہ ہے ، بید دوسرا ، بیر چوقھا ، بیر پانچواں اور بیر چھٹا ہے اور پھر ان کلموں سے نام مقر رکرنا کہ بیر کلمہ طبیب ہے ، بیر کلمہ شہر دت ، بیر کلمہ تبجید ، بیر کلمہ تو حید ، بیر کلمہ استغفار اور بیر کلمہ رڈ کفر ہے اس کاٹیوٹ قرون ٹلا ٹارے پیش کرو۔

ے۔ صف ت ایمان بھورت مقررہ مروجہ، صفیت ایمان مجمل اورصفیت ایمان مفصل کا ثبوت قرون ثلاثشہ دو۔

ال مازوں کے لئے زبان سے نیت کے مروجہ اللہ ظاکہنا قروب ٹلا شہے تا بت کرو۔

9۔ بھورت مردجہ مجدیں تغییر کرنا ، مجدوں کے بیٹار، بحراب اور گنیدوغیرہ بنانے کا ثنوت بھی قرون ثلاث شے چیش کرد۔ کہ بالالتز ام تم اس بیٹل ہو۔

ا۔ نمازوں کیسے اوقات مقرر کرنا کہ فلاں نماز کے لئے است بچے اور فلاں نماز کے لئے است بچے اور فلاں نماز کے لئے است بچکرا ہے ۔ لئے استے بچکرا ہے منٹ پر جماعت کھڑی ہوگی ، قرونِ ٹلا ٹڈے ٹا بت کرو کہ تم تختی کے ساتھا اس پر عامل ہو۔

- اا۔ موجودہ مروجہ صورت بٹل مدرے قائم کرنا ، پڑھائی کیلئے او قات مقرر کرنا ، نعاب تعلیم کانتین ، پڑھائی اور چھٹیوں کے دن مقرر کرنا ،قرون ثلاث سے نابت کروکہ تم اس برعامل ہو۔
- ا۔ مدرسوں کیلئے چند وہ تگناءامدا وکی انجیسی شائع کرماء قربانی کی کھالیس جمع کرماءان کے حصول کی خاطر گلی گلی کو چہ بدکو چہ مارے مارے پھرما قروب مثل شدسے تا بت کرو کہ تمہارا مید ستورالعمل بن چکا ہے۔
- ا۔ علوم مرود صرف ونحو، فلسفد، علم كلام اور منطق وغيره يز هن بردهائے كا تيوت قرون ثلاثة سے دوكر تمهار سعدر سول ميں با بندى سے ميعلوم مروئ بين -
- ۱۱۳ ۔ روزنا ہے، ہفتہ دار، چھررہ روزہ، ما ہا نداخیارات درسائل مقررہ تا رہ فق داو قات شیں ٹن کئے کرنا ، اخبارات ورسائل کے نام رکھن قرون ٹلا ٹیدے تا ہت کرد کہتم اس برعال ہو۔
- 10۔ تا ریخ اور دن اور د الت مقر رکر کے جسے منعقد کرنا ، بڑے بڑے اسلی اور پنڈ ال
  بنانا جسمہ گاہ کی رونق بڑھانے کیلئے بینکڑ وں ہزاروں بلب لگانا ، جینڈ یا س لگانا ،
  مقررین کودعوت و یکر فیس مقرر کر کے بل نا ، عوام کو جسمہ بیس شمو بہت کیلئے شدومد
  کے س تحدیر غیب و بنا ، لأو ڈ پیکیکروں سے اعلان کرتے بھرنا ، اشتہا رات و پوسٹر ش کئے کر کے جلسہ کو کامیاب کرنے کی ایکیل کرنا وغیرہ ، قد آبی و سیا کی وجلوسوں کے لئے اس قدرا بہتر م وقد الی کا شوت قرون مثل شدے پیش کرو کہ ہے سب کھے تمہا را معمول بان چکا ہے۔
- الم على ف كعبه كونمائش كے لئے يوسے الهم م كے ساتھ شهر بدشهر لئے بھرنا اور فذر النے وصول كرنا قرون ثلاث ہے قابت كرد كه تم الدين ملى الاعدان بير مسل كي كار كرتم الدين ملى الاعدان بير مسل كي كار كرتے ہيں۔
- ا اسلام وشمن كافرايدُ رول كوا پنارا منه بنانا -ان كى جماعت (بند و كانگريس) بيس

115

یا ضابطہ شاکل ہونا ، ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف ہند و ریڈرد سے تخواہیں اور امدادی رقوم حاصل کرنا ، کفار کے مفاد بیل شہر بیشہر، قربیہ بدقر بید دور ہے کر کے تقریبے کرنے کر کے تقریبے کرنے کر نے کی خاطر غلط بیا تیال کرتے ہے مسلما توں سے ووٹ ما تکتے پھر نا ، قرون شلاشہ سے تا بت کرد کہ بیرسب کرتے مسلما توں سے ووٹ ما تکتے پھر نا ، قرون شلاشہ سے تا بت کرد کہ بیرسب کرتے مسلما توں کے دور ہیں وادراس پرتا رہ شماعہ ہے۔

۱۸۔ کافریڈ روں کے استقبال کیلئے دور دوا زے سفر کر کے پینچنا، ان کی خوشنو دی
اور ان کا تقرب حاصل کرنے کی خاطران کے گلے بیں ہارڈ النا''مہر تما گاندھی
کی ہے'' پکارنا ، جواہر لال نہر و زندہ با د، سر وار پٹیل زندہ ہو وہ سجاش چند ریوس
زندہ با دو ٹیر ، نعر ے لگانا ، قرون خلا شہے تا بت کرو کہ تہما دے ہوئے ہوئے۔
مولو ایوں کے بید کرتو ت تا رہ نخ کے صفحات پر ثبت ہو بچکے ہیں۔

ملت اسلامیہ کو ہند ؤوں ، سکھوں ، پر رسیوں ، عیسائیوں ، بہائیوں اور بھنگیوں بی مل مدغم کرنے کی فدموم کوشش بیں ، متحد وقو میت کاپر چپا رکریا اور ملت از وطن است کا اعلان کریا ، قرون شار شد ہے تا بت کرو کہ تمہداری جیشاندی کی دیا ہے تمہداری چیشاندوں پر کھنگ کے بن سیکے ہیں ۔

کافر بت پرست عمرانوں کو اپنے فدیمی مدرسہ عمل دووے دیکر بلانا (جیسے کہ مدرسہ دیوند کے مولو پول نے صدر بھی رہ ڈاکٹر داجندر پرشاہ کو دعوت وے کر اپنے مدرسہ عمل بذیاء اس کے اعزاز داکرام کی خاطر بوے اہتمام کے ساتھ مدرسے اور جلسہ گاہ کو زبیب و زیشت ہے آ داستہ و پیراستہ کرنا اس کے استقبال کے لئے بے قراری کے ساتھ میں دوڑتے بھا گئے پھر نااس کی آمد پراس کی تفظیم کے لئے دست بستہ و گردن فتکتہ قیام کرنا اس کے لئے زعرہ یا دی تعریب باند کرنا اس کے لئے زعرہ یا دی کھر استہ کرنا اس کے لئے دست بستہ و گردن فتکتہ قیام کرنا اس کے لئے زعرہ یا دی تھوے باند کرنا اس کے لئے درس قصیدہ فوانی کرنا و فیرہ وقر دین ثلاث ہے باتھ بالیہ باتھ ہا ہے کہ درت و ثناء عمل قصیدہ فوانی کرنا و فیرہ و قرادی شاہ اس کی مدت و ثناء عمل قصیدہ فوانی کرنا و فیرہ و قرادی ثلاث ہے ہا ہا ہے کہ درت و ثناء عمل قصیدہ فوانی کرنا

ال۔ دنیاوی مفادات کی ف طر وہمن اسلام ''برکش کورنمنٹ'' کواپی کورنمنٹ قرار دیا ، مسلمانوں کو حکومت برطانیہ کی دیا ، مسلمانوں کو حکومت برطانیہ کی وفاداری کو قین دین اسلام قرار دیا ، مسلمانوں کو حکومت برطانیہ کی وفاداری کی تلقین کرنا انگریزوں بے خلاف کڑنے کوازرو نے اسلام ہا جائز وحرام قرار دیتا ، قرون ٹلا شہ سے ٹا بت کرد کہ تنہارے میں شہکار کا منا ہے تنہاری کتابوں بیس مندرج ہیں۔

۲۷۔ قیمین اسلام انگریزوں کی غلامی ہے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کو، عذر و بہد کو، عذر و بہد کو، عذر و بہت اور انگریزوں کی حمایت میں لڑتے ہوئے مرجانے کو شہادت قرار دینے کا ثیوت قرون ثلاثہ ہے بیش کرد کہتمہارے مولویوں کی میرشموم حرکتیں، تمہاری کمآبوں ہے بی فاجت بین۔

۳۴۔ اسلام کی سربلندی کے لئے اسلامی مملکت (پر کستان) قائم کرنے کی جدو جبد کرتے والے مسلمانوں کے خلاف می فاق مینالیما ان کی راہ بیل روڑ ہے اٹکانا م مسلمانوں کو بت پرست ہندؤوں کا دائمی غلام بنا دینے کی سرتو ڑکوشش کرنا میں گاندھی اور و پیر بندولیڈ روں کومحافظ اسلام ماور قائد اعظم کوکافر اعظم قرار و پنے گاندھی اور و پیر بندولیڈ روں کومحافظ اسلام ماور قائد اعظم کوکافر اعظم قرار و پنے کا تریخ کا ریخ میں شروک تر بیٹر کروکہ تمہارے جیٹے واؤں کے بیر کرتو ت بھی ناریخ شی شروک تھی اس کے میر کرتو ت بھی ناریخ شی شروکہ جیل ۔

۱۳ مرده کافرید روس کی تصویر کی صدارت می منعقده جسد می شرکت کرمااس کی تصویر کوسلامی و بنا، اس کی مدح وستائش کرما، قرون خل شدے تا بت کرو که تنہمارے مولوی مرده سب ش چندر بوس کی تصویر کی صدارت بش بیہ سب پچھ کر بچکے ہیں۔ (شیوت کے لئے تقیر کی تالیف ' تاریخ و بابیہ' کا مطابعہ بیجئے )

۱۵ می مقید دکا قرون خلاش سے تیوت دو کہ ' نماز می رسول الدسلی اللہ علیہ سلم کے تصور بی اپنی بہت کولگا و بنا قبل اور گدھے کے خیال بش مستفرق ہوئے سے زیادہ برا ہے ایک جسے کر تیہارے بیشواا سامیل ویلوی نے کتاب ' صرارہ مستقمی'' ویارہ کیا ہے کہ تیہار سے بیشواا سامیل ویلوی نے کتاب ' صرارہ مستقم''

حال سح اورراهِ را ست براورا ہے سواتی مسلمانوں کو گمراہ سمجھتے ہیں ۔ بات بران کی رك نجديت بحرك الفتى بير مسل مان المستت بي بعض وعنا دكي وجدي جائز ومباح اور مستحسن امور برہمی ، بدعت سیند اورشرک دکفر کے فتوی لگانے سے بازنہیں رہتے ، مثلاً محفل میلا دکو بدعت سینے نا بت کرنے کی ما کام کوشش کرتے ہوئے ویو بندی د ماہیوں کا پیشوامفتی رشيداح كنكوى ككمتاب:

> " يبيحفل جو تكدرُ ما ندفخر عالم السلام او رز ما ندمي بدرضي الندات في عنهم الجمعين اور زيانه تا بعين اور زمانه مجتهدين مين نيس بو تي اس كا ايجا و بعد جدسوسال کے ایک یا دشاہ نے کیا اس کواہل تاریخ فاسق لکھتے ایں ۔ ابدا سیجلس بدعت خلالہ ہے ۔ (فتداوی رشیسیه کاملء کتاب

> > البدعات؛ باب مجلس ميلاد؛ ص١١٤)

نیز لکھتا ہے اعدم جواز کے داستے بیدیل کس ہے کہ کسے نے قرو ن جیر میں اس کوئیں كيا، (كتاب مُركور) اور يمي مفتى فاتحد كم تعلق لكوتاب:

" قاتحدم دورشرعاً درست بيس بلكه بدعت سيسب " (فتساوي

رشیدیاه کامل من۱۵۶)

اورسبب سيتناما ہے كم

این طور مخصوص ند ورزمان انخضرت صلی اللد تعالی عدیدوسلم بودند ورزيان خلفء بلكه وجودال ورقرون على شكومشهو راولياء ولخيرا ندمنقول

المُرَّدُه (عثاري رشيدية كامل ص١١٨)

و یو بندی مفتی کی طرح دوسر ہے و بانی غیر مقلدین ، عدوی اور مودوو نے وغیر ہ بھی ا ی طرح کے بود سے اعتر اضات کے تحت فاتحہ گیا رہویں اور میدا دالنبی صلی اللہ عدیدہ سلم ک محقوں کوید عب سیند اور ما جائز وحرام تفہراتے ہیں ان کا سب سے بوا اور بنی وی اعتراض کی ہے کہ چونکہ بیام بہت مرود قرون ٹلا شہیں ہوااس لئے حرام ہے۔ مرجب

تنوير البرهان لدفع ظلمات قرن الشيطان

ميل لکورے -

٣٧ - ال عقيد ے كاثبوت قرون ثلاث ہے فیش كرو كەجس كانام تمرياعلى ہے وہ كى جيز کا مختارٹیں ، نیز اس کا بھی کہ رسول کے جائے ہے کھوٹیں ہوتا ، نیز اس کا بھی كەرسول كودىوا ركے يتجييے كا بھى عم نہيں ، نيز اس كا بھى كەشپطان اور ملك الموت کاعلم ۔رسول الندسلی الند تعالی عدیدہ سلم کے علم سے زیا وہ ہے، نیز اس کا بھی کہ رسول التدسلي التدعليه وسلم في فرها باكه من بهي ايك ون مركز مثى عن ال جاني والربول، (تعوز بالله من ذ لك الهنوات) بيه باتن وباييه كے پيشواؤل، اس عمل دالوی اور خلیل احمر المعظموی نے اپنی کتابوں تفویۃ الا بمان اور براہین قاطعه شل للحي بين اوران كمايون مروم بيكا إيان ب-

سے معتبدہ کہ اللہ نتی کی جموعت ہو لئے پر قادر ہے مقرون علی شہرے تا ہت کرد کہ مید تہارے مولوبوں نے یو سامرار کے ساتھ این کابوں بی تکھا ہے۔ تمام د ما بي مولويون كو كلا چينج ب كدد دمند رجه بالدامور كا ثبوت قرون ثلاث ب يثي

کر کے اپنی میدا نت کانبوت ویں ،اگر جداد رہمی مید باا سے امور ڈیش کئے جا بکتے ہیں ، جو قرون ٹلا ٹڈے ہرگز ٹا ہت تھیں ، لیکن وہا بیدان پر عال ہیں تو متایا جائے کہ بیدتمام اموران

S 2 28 4 10 10 18 23 ?

جنر فاتحدوميلاوني عي ايه كوف كناه كياب كدوبابدان كي فرمت كرتے بين اور بدعت سیند، ما جا نز اورحرا م کہتے نہیں چھکتے اور فاتخدومیلا دکرنے والے مسمدما پ اہلسنت کو ہدعتی ، فاسق ،مشرک او ر کافر قر اردے کہ ملت اسلامیہ بیں قتندا تکمیزی ادرا منتا رو ہدامنی يريا كرنے كى شرمناك تركوں سے بازيس اتے؟

و ما بی مولو یول کی سینه روزی:

وہا بول کی منطق بھی یو ی عجیب ہے کہ بید خود جا ہے قرآن وحد مث کے صریحاً غلا ف چلیں ، نا جائز انکہ ل کے مرتکب ہوں ، تمام است کے نخالف عقائد رکھیں ، خود کو بہر ہے۔ کیکن بخاری شریف جوقرون ٹلا ٹدیش موجود ہی نہیں تھی اس کافتم جائز اور موجب وقعیہ مصائب ہے۔

مطلب بیہ بواکہ ختم قرآن چونکہ مسمی ناپ ایلسست کرتے ہیں اس لئے بدھت سیامہ اور حرام ہے اور ختم ہی ری شریف چونکہ دیو بندی وہائی کرتے ہیں ابندا جائز ہے۔ ورنہ ختم بی ری اگر فر کر فیر ہوں گئیں؟ علائکہ کھا نا سامنے رکھ کرتلاوت بی ری اگر فیر کیوں ٹیس؟ علائکہ کھا نا سامنے رکھ کرتلاوت قرآن کی اصل شرع ہے وہ اوضاحت نا بت ہے ، اگر وہائی مولوی فی تحدم وجہاو رحفل میلاوکو اس وجہ ہے بدھیت سریدا ورحرام بناتے ہیں کہ بہنیت مروجہ فی تحد ومیلا وقر ون ٹلا شیش ٹیس اس وجہ ہے بدھیت سروجہ فی تحد ومیلا وقر ون ٹلا شیش ٹیس میں تو اس کے جائر اور کی اللا شیش ٹیس کے جائر اور کی تا ہوئے کا ثبوت ہوئے کر کے اس کے جائر اور کی تا ہوئے کا ثبوت ہوئے کر کے اس کے جائر اور کی تا ہوئے کا ثبوت ہوئے کر کے اس کے جائر

هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِنْ لَمُ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفَعَلُوا فَاتَقُواللَّاوَالَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِلَتْ لِلْكَافِرِينَ.

علیائے اہدمنت سے مباحثہ کے دوران وہائی مولو یوں کو جب کوئی را ہ فرار دکھائی تہیں ویتی تو پہلو پہلا نے کی خاطر کے دویا کرتے ہیں کہ:

> ودہم نفس ذکر رسول کو کب منع کرتے ہیں ہم تو ایتمام ویڈ اس گانے بجائے اوراختلا وامر دوزن کی وجہ سے محفل میلا دکونا جائز وحرام کہتے ہیں''۔

مروبابید کا بیاعتراض بھی ایک عذرتک سے زید وہ کھے وقعت نیس رکھا، اس نے کہ عموماً میلا وکی محفول شرکانا بجانا اوراختلاط مرووزن ہرگز نبیس ہوتا اوراگر کہیں جہلاء کے اس ایساہوتا بھی ہوتو علمائے اہلمت اسے کب جائز کہتے ہیں؟

مرید کہاں کا انساف ہے کہ ممنوعد امور کورو کئے کے بجائے ہر محفل میدا دکو بدعت سیند اور ما جائز دحرام قرار دیدیا جائے ، رہا اہتی م دید آئی کا اعتراض تو اس سے خود وہائی مولوی بھی محفوظ نیس ، غورکا مقام ہے کہ دہا ہید کے نز دیک اگر انتظامات ولواز مات محفل یکی لوگ اپ مفاوات کے تحت ٹودا سے کام کرتے ہیں جو بہنیت مروجہ قرون ٹلا شاش نہ سے تھے تو اپ اس خانہ ما زاصول کوفر اموش کر جیٹھتے ہیں اور قسم سے جیلے ہوئے ہی نے تر اشتے گئتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس و یو بندی مفتی کوئی و کھ لیجئے کہ کس دھڑ لے سے کہتا ہے کہ مفل میلا داور فاتحہ مروجہ اس لئے جائز نہیں کہ بہنیت مروجہ قرون ٹلا شاشی نہیں نہیں اور بطور قاعدہ کلیہ اعلان کرتا ہے کہ معرم جواز کے دائے ہی دیل اس کو کہیں اس کو میں کہا ہے کہ کسی نے قرون ٹیل سے کہ کسی نے قرون ٹیل میں اس کو میں کیا۔

کیکن اس کے پر نکس آپ ہید و کھے کرجیران ہوں سے کہ بھی وہا بی مفتی ذراہے و نیادی مفا دکی خاطرا پٹی موم کی ماک کیونکر موڑ ویتا ہے، مدر سدو یوبند بٹس مید دستو رتھا کہ جب کسی کو کوئی مشکل یا مصیبت در پیش ہوتی تو مبلغ چدرہ رو ہے اس مدر سد بٹس ویتا اس کے معاوضہ بٹس ویو بندی مولوی اور طلباء کو بخاری شریف کا فتم پڑ دھ کراس کے لئے دعا مائے تکتے۔

اورچونکہ کمی دیو بندی مولوی ختم قر آن جید کو ہد عب سیندادر حرام قر اردیے تھے اور چونکہ کمی دیو بندی مولوی ختم قر آن جید قر وان ٹلا شہے اور حب بندی اور حرال کیا دو کسی اور دو مت مصیبت کے وقت یک رکی شریف کا ختم کرنا قرون ٹالشے یا بت ہے والی اور بدعت سے ماجیس ؟

تواس کے جواب میں ولویند ہوں کا یہی مفتی فتوی صاور کرتا ہے کہ:

د قرون علاق میں بخاری تا لیف جیس ہوئی تھی گراس کا ختم ورست
ہے کہ ذکر فیر کے بعد وی قبول ہوتی ہے اس کی اصل شرع سے تا بت
ہے ۔ ہر حت جیس ''۔ (متاوی دشیدیہ کامل ص ۱۷۲)

اب اسے وہا ہید کی سلید روز کی تبیل تو اور کیا کہ ج سکتا ہے کہ قرآن مجید جو مرتب
کتاب کی صورت میں قرون ثلہ ثدیمی موجود تھا اور ہاو جودائ کے کہ کھانا سما ہے رکھ کرہم
الند الرخمان اسر حیم (جوقر آن کی آیت ہے) پڑھنا اور وعانا نگنا حضور علیہ العلوق والسلام کے
ارش دوعمل سے ٹابت ہے۔ ختم قرآن ، بدعت سیند ما جائز اور قرام اور موجب عذاب

یہ محض ان کی ضد و تعصب ، کی جنہی اور ان کے جہل مرکب میں گرفتار ہونے کا کرشمہ اور مسلک و ہا ہید کا طرح اخیا ہے۔ وراصل یہ لوگ اپنے پیشوا ائن عیدا لوہا ب نجدی وقر ن افسیطان ، کی تقلید کرتے ہوئے سیسل الموشین سے ہٹ بچکے ہیں۔ امت جمہ یہ ہوگ جن بچکے ہیں۔ امت جمہ یہ لوگ ہیں ہا اس کے ہا وجود اپنے سواکسی کو مسلمان نہیں سیجھتے ، بھی وجہ ہے کہ بیہ لوگ ہمیشہ اہلِ اسلام کے مخالف و دعمن اور کفار کے ساتھی وہمنوا زرہے ہیں اور ان کا میں طرز تمل بدھیب فرمان حضور علیہ العسلاق والسلام ان کے خارجی ہونے کا بین شیوت ہے کہ فرمایا:

يقتلون اهل الاسلام وينعون اهل الاوثان المديث (بخارى، سلم، شكرة)

" بید لوگ اہلِ اسلام کے قاعل (وشمن) ہوں مجے اور بت پر سنوں سے پھے تعریض نہ کریں مجے"۔

قار کین! ان کی مسلم وشنی اور ملت اسلامیہ کے خلاف ان کے سیاد کارہا موں کی تفصیل اوران کی مسلم وشنی اور ملت اسلامیہ کے لئے فقیر کی کتاب۔ ''دکھن تاریخ وہا ہیں' کاضرور مطالعہ کریں ،اس کتاب میں با قائل آر وہنا ریخی حوالوں ہے ان کے چروں سے نقاب کشائی کی گئی ہے۔ نیز تعلیمات قرآن وصدیث میں وہا ہیہ کی تحریف وللیس اور دینی مسائل میں ان کی وصائد لیوں اور کروفریب سے آگائی کے لئے فقیر کی تالیف مسائل میں ان کی وصائد لیوں اور کروفریب سے آگائی کے لئے فقیر کی تالیف ''تورالا بھان' حصداول و دوم کا مطالعہ بچد ضروری ہے کہ اس کے مطالعہ سے آپ علی رنگ میں وہا ہیہ کے جیب وغریب ہتھکنڈوں سے واقفیت حاصل کر سے ہیں۔ وہا علینا الاالبلاغ

میلا دواقعی نا جائز وحرام ہیں تو یہ خود جو جلے اور کافرنسیں منعقد کرتے ہیں ان بیل فرش

بچھاتے ، شامیانے لگاتے ، سجاوٹ کے لئے جھنڈیاں لگاتے ، بکل کے پینکٹروں ہزاروں قصفے لگاتے ، بکل کے پینکٹروں ہزاروں قصفے لگاتے ہوئے بیائے بنائے ، اخبارات ورسائل بیں اعلان کراتے ، لا وُوْسِیکرے وُسٹرورا ویجے ، قیر آدم اشتہارات شائع وققیم کرکے عوام کوشرکت کی دعوت ویج اور پُرزورا پلیں کرتے ہیں کہ جوق درجوق شرکت فر ما کرجلسہ کو کامیاب بنا کم ، نیز افرا جات کے لئے چھر وفرا ہم کرتے ہیں کہ جوق درجوق شرکت فر ما کرجلسہ کو کامیاب بنا کم ، نیز افرا جات جب ایم بین کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بنائے مخالفت ہے امور نہیں بلکہ اصل وجہ اہلسنت سے بغض وعنا داور ذکررسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کورد کئے گیا کا ماکوشش کرتے ہیں لیکن سے محروبان از کی انتازیش سیجھتے کہ جس کے ذکر کو کون ردک وسلم کورد کئے گی نا کام کوشش کرتے ہیں لیکن سے محروبان از کی انتازیش سیجھتے کہ جس کے ذکر کو کون ردک طور ب العزے باید گیا گیا ہے ۔ ورفعنا لگ ذکرک کا اعلان فر بائے اس کے ذکر کو کون ردک سکنا ہے ہیں؟

اعلى حصرت فاضل بريلوى عليه الرحمة في كيابى خوب فرمايا ب

عمل ہوتی توخدا ہے نہ اوائی لیتے یہ گھٹاکیں اے معلور بردھانا تیرا ورفعالک ذکر کام سابہ تھے پر بول بالاہ تیراذکر ہے اونچا تیرا مث گئے، شخے ہیں، منہاکی گے اعداجی نہ مثاب، نہ من کا بھی چہا تیرا حرف آخر:

بحدہ تعالی - سوالنامہ بیس مندرج سوالات کے مدلل جوابات کھل ہوئے اور فتو کی د ہاہیہ کی تر وید بطریق احسن پاپیے بحیل تک پہنچی ۔ بیدور حقیقت واضح ہو پیکی کہ جن دی امور کی بنا پر و ہا ہیں نے بمال شقاد ت، فرزندان تو حید عاشقان رسول اللہ مقبول صلی اللہ تعالی علید آلہ وسلم ، مسلمانان ابلسنت و جماعت کومشرک د کا فرطم ہرانے کی ندموم کوشش کی ہان امور کی بنا پرشرک و کفر جرگز عا کہ جیں ہوتا ۔

# مآخذ ومراجع

- القرآن الحكيم
- الشعّةُ اللَّمُعَات للنَّه للوي الشَّيخ عبد الحق بن سيف النَّين المحدّث (ت٢٥٠ه)، المكتبة النُّورية الرَّضوية، سكهر، باكستان ١٩٧٦م
- البحر الزخلو (المعروف بمسند الزّل)، للبزّار، الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي (ت ٢٩٢ه)، تحقيق الداكتور محفوظ الرّحمن زين الله مكتبه العلوم و الحكم، المدينة المتورة، ١٤٢٤هـ.
- بهجة الآثار ، نبور المدين ابن الحسن على بن يوسف بن حرير اللحمى
   (ت٣١٨ه)، دار الكتب العلمية، بيروت
- البناية و النهاية، حافظ عساد الدين اسساعيل بن عمر بن كثير (ت٤٧٧هـ) دار الكتب العلمية، بيروت
- السنایة شرح الهدایة، محمد بن احمد بن موسی بن احمد بن الحسن
   (ت٥٥٨ه)، بروت
- تفعیر بیضاوی ، قاضی ابو الخیر عبد الله بن عصر بیضاوی شیرازی
   شافعی (ت۲۸۵ه)، دار احیاء التراث العربی، بیروث
- ک تفعیر عزوی ، شاه عبد العزیز محدث دهلوی (ت۱۲۳۹ه)، مکتبة رشیدیة، کوئتة
- الكتب العلمية، بيروت البركات احمد بن محمد نسفى (ت ١٠٧٠)، دار الكتب العلمية، بيروت
  - ۱۱ التفصير الكير، امام فحر الدين رازى، دار احياء التراث العربي، يروت
- تلامی کتب خانه کرانشی

- الله علاين، حافظ حلال اللهن سيوطى (ت ١١٩هـ) قليمي كتب خانه كراتشي
- ۱۱ العصائص الكبرئ، حافظ حلال الدين سيوطى (ت ٩١١ه هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت
  - ☆ الدو المتثور، امام حلال الدين سيوطى (ت١١٩٥)، بيروت
- العلمية، يروت
   امام ابو نعيم احمد بن عبد الله (ت٤٣٠٠)، دار الكتب العلمية، يروت
- الكتب العلمية، بيروت
   الكتب العلمية، بيروت
- العربي، بيروت العامه اسماعيل حقى حفى (ت١٩٣٧ هـ)، دار احياء التراث العربي، بيروت
  - الكراشاه عبدالحق محلث دهلوى (ت٢٥٠١ه)
- المنتن أيق داؤد ، الإسام سليمان بن أشعث السّحستاني (ت ٢٧٥ هـ)، دار
   ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولئ ١٨٤ هـ ١٩٩٧م
- شَنَن إِين مَاحَة، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القَرُويني (ت٢٧٣ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٩٩٨هـ ١٩٩٨هـ ١٩٩٨م
- ۱۲ مستن الترمذي، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت٢٩٧ هـ)، تحقيق محمود محمد محمود حسن نصار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠م
- ۱۵ سنن دار قطنی ، امام عملی بن عمر دار قطنی، (۱۹۹۰ هـ)، دار الکتب العلمیة بیروت
- ☆ مئن الكبرى لليهقى، اهام ابو بكر احمد بن حسين بيهقى (ث٤٥٨ ع)،
  دار الكتب العلمية، بيروت
- الله من النمائي، امام ابو عبد الرحس احمد بن شعيب نسائي (ت ٣٠٣ هـ)، دلر الفكر، بيروت

- المعتلوث، امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشابورى (ت٥٠٤ه)، دار المعرفة بيروث
- ☆ مِشْكَاةً الْمُصَابِيح ـ للتّبريزي، الشّيخ وليّ الدّين أبي عبد الله محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب (ت ١٤٧٥)، تحقيق الشّيخ حمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطّبعة الأولى ١٤٧٤هـ٣٠٠٢م
- المصرى (ت ٨٠٧هـ)، تحقيق عدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى ٢٦هـ ١٠٠١م
  - الله مدارج النيوة، شيخ عبد الحق محدث دهلوى (ت ٢٠٥١هـ)
  - المُستف للإمام أحمد بن حليل (ت ٢٤١هـ) مدار الكتب العلمية، يروت
- ۱۵ مستند ابر یعلی ، امام احمد بن علی المثنی (۳۰ ۲۰۰ هـ)، دار الکتب العلمیة، بیروت
- المعتدم الكير، للطبراتي، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب اللخمي (ت ٢٠٠٠هـ)، تحقيق حمدى عبدالمحيد السلقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٢١هـ ٢٠٠١م
- الله العرفان، مفتى احمديار خان تعيمي (ت ١٣٩١ هـ)، ضياء القران، كراتشي

- الله مرح صحيح البحاري ، لا بن بطال ، الإمام أبي الحسن على بن خلف بن عبد الملك، مكتبة الرشد، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م
- شرح صحيح مسلم، لـ قووى، الإمام لي زكريا يحي بن شرف المعشقي الشاقعي
   (ت ٢٧٦هـ)، دارالكتب لعلية، يروت، الطبعة الأولى ٢٠٠١هـ، ٢٠٠٠م
- شرح الصدور، حافظ جلال النين سيوطى (ت ٩١١ هـ)، غوثيه كتب خانه، كراتشى
- که صحیح این حیان ، امام عالاء اللین علی بن بلیان الفارسی (ت۹۳۸ه)، بیروت
- الله محمد بن إسماعيل المتعلق (ت محمد بن إسماعيل المتعلق (ت ٢٥٦هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطّبعة الأولى ٢٥٢هـ ، ١٩٩١ ء
- ۲۲ صحیح مسلم، لـاؤمــام مسلم بـن الـحداج القشیری (ت ۲۲۱ هـ)،
   دار الأرقم، بیروت
  - ك عملة القارى، امام بدر الدين عيني، بيروت
- ت قتاوی رشیدیه کامل ، شیخ رشید احمد گنگوهی (ت۱۳۲۳ هـ) نور محمد کتب خانه کرانشی
  - الله فتح البارى، امام ابن حجر عسقلاتي، دار الكتب العلمية، يبروت
- قتح القدير، علامه كمال الدين بن همام (ت ٢١٨٥)، مكتبه رشيديه،
   كوئتة
- لا قيصله هفت مسئله، حاجي امناد الله مهاجر مكي، مكتبه رشيليه كوئتة
  - الله محدث دهلوي، كراتشي الله محدث دهلوي، كراتشي
- الم مرقات المفاتيح (شرح مشكاة المصابيح)، للإمام الملاعلي بن سلطان محمد القارى (ت ١٠١٤ هـ) الشيخ حمال عيماني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ٢٠٠١هـ، ٢٠٠١م

رمضان المبارك معززمهمان یامحتر م میزبان؟
میلادابن کثیر، عیدالانحی کے فضائل اور مسائل
مسائل خزائن العرفان، عورت اور آزادی،
مسائل خزائن العرفان، عورت اور آزادی،
الرواشح الزکیه، ستر استغفارات،
امام احدرضا قادری رضوی حنی رحمة الله علیه مخالفین کی نظر میں
حضرت علامه مولانا

## مفتى محمد عطاء الله نعيمي مظلم

کی تالیفات میں سے

عورتوں کے ایا م خاص میں نماز اورروز سے کاشری تھم،

فاوی جے وعمرہ، نسب بدلنے کاشری تھم

تخلیق با کستان میں علماءِ المسنّت کا کردار،

دعاء بعد نما زِ جنازہ، طلاق ثلاث کا شری تھم

# جمعیت اشاعت اهلسنّت پاکستان

کی مدیدهٔ شائع شده گنب کهی ان کهی، زکوهٔ کی اہمیت، عصمت نبوی ﷺ کابیان، فلسفه اذ ان قبر،

قوت: جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان کے تحت شائع شدہ تمام کتب ادارے ہے بھی نہایت متاسب قیت پر حاصل کی جاسکتی ہیں۔ برائے دابلہ: تحکیم سید محمد طاہر تعیمی ، 3885445 - 0321، 0321-32439799